

16 GRESSENHALL ROAD, LONDON, SW18 5QL, UNITED KINGDOM

كيازمطبوعات شعبهاشاعت لجنه إماء الله ضلع كراجي بسلسله صدساله جشن تشكر

# كلام محمود

جادو ہے میری نظروں میں تاثیر ہے میری باتوں میں میں سب دنیا کا فاتح ہوں ہاتھوں میں مگر تلوار نہیں میں تیز قدم ہوں کاموں میں بجلی ہے مری رفتار نہیں میں مظلوموں کی و ھارس ہوں مرہم ہے مری گفتار نہیں ، ہول صدر کہ شاہ کوئی بھی ہول میں ان سے دب کر کیول بیٹھوں سرکار مری ہے مدینہ میں یہ لوگ مری سرکار نہیں ا میں تیرے فن کا شاہد ہوں تو میری کمزوری کا گواہ ا تجھ سا بھی طبیب نہیں کوئی مجھ سا بھی کوئی بیار نہیں کیا اس سے بڑھ کر راحت ہے جاں نکلے تیرے ہاتھوں میں تو جان کا لینے والا بن مجھ کو تو کوئی انکار نہیں

# 1 (احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لئے )

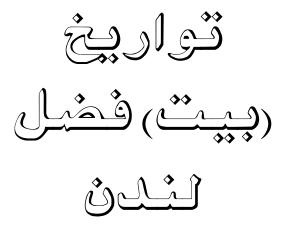

حضرت ڈاکٹر میرمجمہ اسلعیل صاحب

کے ازمطبوعات

شعبه اشاعت لجنه اماء الله ضلع كراجي بسلسله صدساله جشن تشكر

| نام كتابتواريخ (بيت) فضل لندن             |
|-------------------------------------------|
| مصنف مصنف حضرت ڈاکٹر میر محمد اسلعیل صاحب |
| مرتبهامته البارى ناصر                     |
| ناشرلجنه اماءالله ضلع كرا چي              |
| شاره نمبر 88                              |
| طبع( کراچی سے ) اوّل                      |
| تعداد                                     |
| کمپوزنگوحید منظور میر                     |
| ٹائٹل ڈیزائنعمر راشد بریمپٹن (کینیڈا)     |
| پرنٹرشریف سنز کراچی                       |

#### Tawaarekh Bait Fazal London By

Hadhrat Dr. Meer Mohammad Ismaa'eel<sup>ra</sup>
Publish by: Lajna Ima'illah Karachi
Printed by: Sharif Sons Karachi

#### يبش لفظ

اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی کو صد سالہ جشنِ تشکر کے سلسلے میں استقامت سے کتب شائع کرنے کی توفیق مل رہی ہے '' تواری نیت فضل لندن' از حضرت ڈاکٹر میر مجمد اسلحیل صاحب اس سلسلے کی اٹھاسی ویں (88) کڑی ہے۔ فالحمدلِلّٰه علیٰ ذالک

اس نصیبوں والی بیت کے مقدر میں خلفائے احمدیت کے قدم چومنا لکھا ہے اس کی بہت تاریخیں لکھی جائیں گی مگر آغاز کی تاریخ لکھنا حضرت میر صاحب کے حصے میں آیا ۔ اللہ تعالی اجر عظیم سے نوازے اور آپ کاعلمی سرمایہ صدقۂ جاربہ بن کر آپ کے درجات کی بلندی کا موجب بنتارہے آمین الھم آمین۔

اس عظیم الثان بیت کا قیام 1924ء میں عمل میں آیا جو حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کے عین مطابق تھا۔ نصرت و فتح وظفر تا بست سال

حضرت اقدس مسيح موعود كابير الهام 4 جنورى اور 27 جنورى 1904 كا ہے 1904 ميں بيس سال جمع كرنے سے 1924 بنتا ہے ۔ فدكورہ الهام ميں 1924 كى طرف الثارہ ہے جب بيت فضل لندن كا قيام عمل ميں آيا تھا۔ چنانچہ اب جوعظيم فتوحات كا سلسلہ شروع ہوا ہے ان كا تعلق اسى (بيت ) سے ہے اور يہى سال طُلُو عُ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغُوبُ كا آغاز اور عالمى فتح وظفركى ابتدا ہے ۔ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغُوبُ كا آغاز اور عالمى فتح وظفركى ابتدا ہے ۔ (حاشہ تذكرہ صفحہ 419)

اللہ تعالیٰ نے ہمارے شعبہ اشاعت کو حضرت میر صاحب کے قریباً تمام رشحات قلم اخبارات و رسائل اور لا بر پر یوں میں نایاب کتب کی صف سے نکال کر دوبارہ زیور طبع سے آراستہ کرکے افادۂ عام کے لئے پیش کرنے کی خصوصی سعادت عطا فرمائی ہے ۔ قبل ازیں 'مضامین حضرت میر محمہ اسلمیل صاحب' دو جلدوں میں ( 1280 صفحات ) پر مشمل ، بخاردل (304 صفحات) صاحب' دو جلدوں میں ( 1280 صفحات ) پر مشمل ، بخاردل (304 صفحات) آپ بیتی (220 صفحات) اور کرنہ کر (78 صفحات) شائع ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب آپ کی دستیاب کتب میں سے آخری ہے جو پہلی بار 1927 میں طبع ہوئی تھی۔ دوبارہ لکھوانے میں بعض الفاظ مجبوراً تبدیل کرنے بڑے ہیں بڑھتے ہوئی تر یک میں لکھے ہوئے متبادل الفاظ کی جگہ اصل الفاظ پڑھئے تو لطف دو ہوئے اگریزی الفاظ کو بریکٹ میں لکھے ہوئے میں لکھوایا گیا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حقیر مساعی قبول فرمائے۔ یہ نایاب مائدہ آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لئے عزیزہ امتہ الباری ناصر کی کاوشوں کا دعاؤں سے بدلہ دیں۔ان کی ساری ٹیم ہماری خصوصی دعاؤں کی مستحق ہے۔ فجز اھن اللہ تعالی احسن الجزاء

> یہ کتاب نظارت اشاعت ربوہ سے منظور شدہ ہے۔ خاکسار

امته الحفيظ محمود بھٹی صدر لجنہ اماء اللّٰد کرا جی



حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعودمهدی معبود

اَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْم تَوارِيُّ (بيت )فضل لنرُّن تواريُّ (بيت )فضل لنرُّن

یعنی لنڈن کی سب سے پہلی (بیت ) کے آغاز سے افتتاح تک کی تواریخ

یہ رسالہ اس لئے کھا گیا ہے کہ پبک کو اس (بیت) کے تفصیلی حالات معلوم ہوں ۔جو حال ہی میں سلطنت برطانیہ کے دارالامارۃ شہر لنڈن میں تغییر کی گئی ہے اور جس کے افتتاح کے شاندار ذکر سے دُنیا کے تمام ممالک اخبارات کے صفح مملو ہیں ۔یہ کہنا ہے جا نہ ہو گا کہ جس قدر شہرت اس (بیت) کی دنیا کے مختلف حصص اور گوشے گوشے میں ہوئی ہے ۔اور جس قدر ابیت کی دنیا کے مختلف حصص اور گوشے گوشے میں ہوئی ہوئے ۔ اور جس محاکد اور معززین اس کے رسم افتتاح کے وقت جلسے میں شریک ہوئے ۔ اور جس قدر خوشی کا اظہار ہر طبقہ کے لوگوں کی طرف سے اس کی تغمیر پر کیا گیا ہے۔ قدر خوشی کا اظہار ہر طبقہ کے لوگوں کی طرف سے اس کی تغمیر پر کیا گیا ہے۔ اس قدر دُنیا کی کسی عبادت گاہ کی تغمیر پر آج تک نہیں ہوا۔

اِس (بیت) کے حالات اور تاریخ بیان کرنے سے پہلے بیضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت اور سلسلہ کا ذکر مختصر طور پرکیا جائے جس کو خدا تعالی نے اپنے فضل سے بیتوفیق دی کہ دُنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے سب سے بڑے شہر میں سب سے پہلا خدائے واحد کا گھر تعمیر کرے اور اس طرح تثلیث دہریّت اور مادیّت کے مرکز میں حقیقی اور مقدس توحید کی طرح تثلیث دہریّت اور مادیّت کے مرکز میں حقیقی اور مقدس توحید کی



المسيح الاوّل حضرت حكيم نورالدين خليفة أسيح الاوّل (الله آپ سے داخنی ہو)

بنیادقائم کر کے مشرق اور مغرب ۔ سیاہ اور سفید غرض ہر قوم اور نسل کے طالبانِ حق کو ایک نقطی اتحاد پر جمع کرے ۔ اور اس بابرکت مقام سے ازلی اور ابدی صداقتوں کی اشاعت کرے۔ جن پر انسان کی تمام رُوحانی ،اخلاقی علمی اور مادی ترقیوں کا مدار ہے ۔( دین حق ) کو خدا نے اس لئے وُنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ وہ ایک راز سربستہ رہے۔مشیّت الہی بیتھی کہ یہ مذہب تمام عالم کے لئے ہے اور جبر سے نہیں بلکہ اپنے مُسن و جمال و سیجے دلائل کے اثر سے دلوں میں داخل ہونے کے لئے بنایا گیا ہے۔اس کا خداحقیقی خدا ہے۔جواپنی ذات و صفات میں یکتا تمام خوبیوں کا منبع تمام حُسوں کی کان اور تمام احسانات کا سرچشمہ ہے۔اس کی محبت تو الگ اس کی سزا بھی رحم اور محبت پر مبنی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کریہ کہ وہ خود بندہ سے تعلق پیدا کرنا جا ہتا ہے اوراس لئے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ بندہ سے وصل وتعلق کا اس سے زیادہ طالب ہے جتنا بندہ خدا سے وصل کا ۔ وہ ہر شخص سے ہم کلامی کو تیار ہے بشر طیکہ بندہ اس سے کلام کرنے کی اہلیت حاصل کرے۔ پھر (دین حق) کے تمام عقائد ایسے پاکیزہ ہیں کہ عقلِ سلیم ہر وقت ان کے ماننے کومستعد ہے۔کوئی عقیدہ یا عمل ( دین حق ) کا علوم صححہ اور عقل سلیم کے مخالف نہیں ۔ اس طرح ( دین ) عبادات ـ (دینی) رُوحانیات (دینی) معاملات، (دینی) معاشرت ورُسومات ـ (دینی)اخلاق،(دینی)نجات (دینی) احکام حلال و حرام(دینی) طہارت( دینی) سیاست ،( دینی) تہذیب و تدن ، ( دینی) تعزیرات غرض ہر شعبہ ایبا یاک بے عیب اور عالی شان ہے کہ بے اختیار زبان پریمی آتا ہے ہے ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ ہے گرم كرشمه دامن دل ميكشد كه جا اينجاست

اوراسی (دین حق) کو دوبارہ زندہ کرنے اور دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اسے غالب کر کے دکھانے اور دنیا کو رُوحانی موت سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں

# حضرت مرزا غلام احمرقاديانى عليه السلام

کومسے و مہدی بنا کر مبعوث فر مایا ۔حضرت مسے موعود ایک معزز مغل زمیندار خاندان سے سے اور 1836 (فروری 1835 ۔ ناقل ) کے قریب ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوئے ۔آپ کی جوانی کے زمانہ کے بے عیب ہونے پر آپ کا دیان میں پیدا ہوئے ۔آپ کی جوانی کے زمانہ کے بے عیب ہونے پر آپ کے ہم وطن دشمن بھی تمام عمر شاہدرہ ہیں ۔آپ نے بچپن سے ہی اپنی عمر زمد وتعبد میں گزاری ۔ جب آپ کی عمر رُوحانی پچتگی کو پیچی تو آپ کو خدا تعالی کی ہم کلامی اور الہام کا شرف حاصل ہوا۔1891میں آپ نے مسے موعود اور مہدی معہودہونے کا دعوی کیا ۔اور دعوے کے کرتے ہی تمام ہندوستان اور پھر اس کے بعد دُنیائے اسلام میں وہ مخالفت اور ہلچل مچی کہ خدا کی پناہ ۔قدیم سئت اللہ کے مطابق اپنے عزیز ،اہلِ شہر،اہل وطن ،علماء، صوفیاء،عوام ،ہر فرقہ اور ہر طبقہ کے لوگ سخت دشمن ہوگئے اور جان مال عزت اور جماعت ۔غرض ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش میں ناخون تک کا زور لگایا۔گرتمام دُنیا کے مقابلہ میں خدائی سلسلہ کا بال بینکا نہ ہوا۔ اور خدا کا کہنا سے ہوا کہ۔

'' دنیا میں ایک نذیر آیا ۔ پر وُنیا نے اس کو قبول نہ کیا ۔لیکن خدا اُسے قبول کرے گا ۔ اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔''

پس خدا کے طالبوں نے اُسے قبول کیا ۔ پہلے ایک نے پھردو(2)نے پھرسو (100)نے ۔ پھر ہزار نے۔ یہاں تک اب لاکھوں صدق دل سے اس کے قبول کرنے والے موجود ہیں ۔ اور ان سے بہت بڑھ کر وہ تعداد ہے جو دل میں اس کی صداقت پر یقین رکھتی ہے مگر کسی وجہ سے ظاہر میں اعلان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ذات بابرکات تھی جس نے اپنا کام پورا کرنے کے بعد 1908میں وفات یائی۔ اور ان کے بعد ان کے پہلے جانشین اور خلیفہ حضرت مولوی تحکیم نورالدین صاحب مقرر ہوئے جو قریباً چھ سال تک اپنا کام کرکے 1914 میں واصل بحق ہوئے۔آپ ہی کے زمانے میں خلافت کے منصب کومضبوط کیا گیا تبلیغی وفود کا سلسلہ شروع کیا گیا۔اورسب سے پہلامبلغ جماعت احمدیه کا انگلتان میں بھیجا گیا ۔تفصیل اس کی آئندہ آئے گی۔ انشاء الله تعالی۔ ان کے بعد حضرت مسیح موعود ؓ کے صاحبزادے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد سربر آرائے خلافت ہوئے۔ ان کے زمانے میں انضباط سلسلہ کا وسيع اور مضبوط پيانه ميں كيا گيا - دائره تبليغ كونهايت وسيع كيا گيا - هرشاخ ميں با قاعدگی اور انتظام قائم کیا گیا ۔ بہت سے نئے محکمات کھولے گئے۔ ہر طرح سے آر گنائزیشن(Organisation) کو عمل میں لایا گیا اور انہی کی مساعی جیلہ کا نتیجہ ہے کہ 1926 میں ہم ایک مکمل (دینی بیت) کا شاندار گنبدشہر لنڈن کے وسط میں دیکھے رہے ہیں ۔جہاں سے اللہ اکبر کا دل گر مادینے والا نعرہ یا پخے وقت اہل انگلسان کے کا نوں تک پہنچایا جاتا ہے۔

سلسلہ احمد یہ کے لوگ جن کا مرکز قادیان ہے ۔زیادہ تر ہندوستان میں ہیں۔ پنجاب میں خصوصیت سے ان کی کثرت ہے۔ مگر دیگر حصص ہندوستان میں بھی قریباً ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے سوا افغانستان، ایران، روس، چین، ساٹرا، آسٹریلیا، مصر، عرب، عراق، مغربی افریقہ، کینیا، ماریشس، امریکہ اور انگلستان میں بھی احمدی جماعت قائم ہے۔

افغانستان میں تو اس جماعت کے پانچ آدمی اور مصر میں عبد الجلیل نامی

ایک احمد کی مذہبی تعصب کا نشانہ بن کر جام شہادت پی چکے ہیں کل جماعت قریباً دس لا کھ نفوس پر مشتمل ہے ۔ ہر طبقہ کے لوگ اس میں موجود ہیں ۔ امیر غریب، تاجر، سرکاری ملازم زمیندار، دستکار، وکلاء، بیرسٹر، گریجوایٹ، علماء مذہبی وغیرہ۔

جماعت احمدیہ کے مذہبی اصولوں میں ایک یہ بھی ہے جس حکومت کے ماتحت رہتے ہیں۔ اور فساد اور شرارت اور امن شکنی اور غدر اور بغاوت کے طریقوں سے بچتے ہیں۔ اور دین کی نصرت اور اشاعت محبت، پیار اور دلائل سے کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں ۔ مرکز قادیان میں حضرت خلیفۃ اس مام جماعت احمدیہ کے متعدد سیکرٹری ہیں ۔ جن میں بعض کے عہدے یہ ہیں۔

ناظر اعلیٰ یعنی چیف سیرٹری ،ناظر دعوت و تبلیغ نیرتوموں تک حق و صدافت پہنچانے کے لئے ۔ناظر تعلیم و تربیت جماعت کی اندرونی اصلاح اور استحام کے لئے ۔ناظر بیت المال مالی انتظام کے لئے۔ناظر تصنیف و تالف کے لئے ۔ناظر اُمور خارجہ ۔گورنمنٹ اور غیر تالیف محکمہ تصنیف و تالف کے لئے ۔ناظر اُمور خارجہ ۔گورنمنٹ اور مہائش جماعتوں کے تعلقات کے لئے۔ ناظر ضیافت ،مہمانوں کے کھانے اور رہائش کے انتظام کے لئے ۔محکمہ قضا۔مقدمات کے فیصلہ کے لئے محکمہ افتاء صحیح فتو کی صادر کرنے کے لئے محکمہ افتاء صحیح فتو کی صادر کرنے کے لئے محکمہ افتاء کے لئے وغیرہ وغیرہ ۔

کئی اخبارات اور رسالے مرکز سے اور ایک رسالہ لنڈن سے شاکع ہوتا ہے ۔ اور بعض پر پے دیگر ممالک سے بھی نکتے ہیں نیز مختلف بیرونی ممالک میں جماعت احمد یہ کے مشن میں جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ ہر جگہ جہاں احمدی پائے جاتے ہیں ۔ با قاعدہ جماعتیں قائم ہیں اور بڑی بڑی جماعتوں میں امیر

مقرر ہیں۔ قادیان میں اکثر ضروری اُمور میں مجلس شوریٰ سے مشورہ لیا جاتا ہے۔خود حضرت خلیۃ اسی مجلس شوریٰ سے مشورہ لینے کے بعد کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں ۔ ہرسال خدا کے فضل سے آمد اور خرچ میں ترقی ہے ۔ قادیان میں ایک عظیم الشان لائبر ری ۔ایک مرہبی کالج اور ایک ہائی سکول ہے ۔ ایک مہمان خانہ ہے جس سے گزشتہ سال ڈیڑھ لاکھ کے قریب آ دمیوں نے کھانا کھایا تھا۔ مذہبی سالا نہ جلسہ جو تعلیم اور وعظ کا رنگ دکھا تا ہے۔ ہر سال دسمبر کے آخری ہفتہ میں ہوتا ہے ۔گزشتہ جلسہ میں قریباً پندرہ ہزار آ دمی شریک جلسہ ہوئے تھے۔ قصبہ کی آبادی جو پہلے دو ہزار کے قریب تھی اب یانچ ہزار نفوس کے قریب ہوگئی ہے۔ اور قصبہ اپنی پُرانی حدود سے ایک میل آگے بڑھ گیا ہے اور بسرعت تمام ترقی کر رہا ہے۔ قصبہ کے مرکز میں ایک بڑی (بیت )ہے۔ جس میں (بانگ) اس سفید عالی شان عمارت پر دی جاتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر بورا کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے جس میں مسیح موعود کے نزول کو ایک مشرقی مینارہ کے ساتھ وابستہ کیا گیا تھا۔علاوہ جلسہ سالانہ کے سال میں ایک دفعہ جماعت کے ضروری معاملات برغور کرنے کے لئے ایک خاص مجلس عموماً ایسٹر کی رخصتوں کے ایام میں مقرر ہوتی ہے اور تین دن تک اس کا اجلاس تمام تمام دن رہتا ہے ۔ اور بعدیاس ہونے کے امور نفاذ کے لئے سیرٹریوں کے سپر دکر دئے جاتے ہیں۔ اس جلسہ کا نام مجلس مشاورت ہے ۔ اور مقامی اور بیرونی جماعتوں کے نمائندے اس میں شامل ہوتے ہیں۔

#### جماعت احدیه

تمام جماعت ایک با قاعدہ نظام کی صورت میں منسلک ہے۔جس کے امام حضرت خلیفۃ المسے ہیں اور ہر امرکی نسبت با قاعدہ محکمہ کھلا ہوا ہے۔

جماعت کے اخلاص اور فر مانبر داری اور انضباط اور ایمانی جوش اور عملی قوت کی بابت کچھ ذکر اس جگہ بے جانہ ہوگا۔ حضرت مسیح کا کہنا ۔''درخت اینے کچلوں سے پیچانا جاتا ہے۔''ایک الیی مسلّمہ صدافت ہے کہ ہم صرف اسی ایک معیار کو لے کر سلسلہ احمریہ کی صدافت کو آسانی سے برکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ۔اعلائے کلمۃ اللہ کا جوش ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیا ء کی عزت ۔ قرآن اور حدیث سے محبت ۔ اشاعت (دین) کی لگن۔ اور مخلوق خدا کے لئے ہدایت کی تڑپ ، نیکی ، تقوی اور پر ہیز گاری ،اچھی معاشرت پا کدامنی علم کی خواہش ،بہترین شہری بننے کی کوشش ۔امن کی طلب اور فتنہ فساد اور بغاوت اور شرارت کے طریقوں سے بیخنے اور بیانے کی جدّ وجهد ۔ بیہ باتیں متاز طور پر آپ کواس جماعت میں نظر آئیں گی۔ کئی احمدی آپ کو ایسے ملیں گے جو پہلے ڈاکو تھے ،چور تھے، ظالم تھے،غاصب تھے، خائن تھے،بد دیانت تھے،عیاش تھے ،بدچلن تھے،مرتش تھے، دھوکہ باز تھے ،جواری تھے ، بے دین تھے ،مذہب سے مسنحراور استہزاء کرتے تھے۔مفسد تھے ۔مگر اس سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد ان پر ایساعظیم الشان تغیّر آیا ۔ اور ان کی ایسی کایا پلٹی گئی کہ آج ان کی نیکی اور پر ہیز گاری دیانت اور امانت مخلوق پر شفقت اور خدا سے محبت پر ان کے دشمن بھی قسمیہ شہادت دے سکتے ہیں ۔ بہت سے اُن پڑھ آپ کوایسے ملیں گے کہ ان کی معمولی ہاتیں معرفت سے لبریز ہوں گی اور ان کی ایک معمولی تقریر بڑے بڑے علاء کے چھکے حپیڑا دے گی۔بکثرت ایسے ملیں گے جن کی دعاؤں کو آستانۂ الوہیت میں شرف قبولیت حاصل ہے ۔اور بہت سے وہ ہیں جن پر الہام و کشوف کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ان کے دل و رماغ علم ومعرفت سے پُر ہیں ۔ وہ دنیا سے حقیقی طور پر بے تعلق ہیں ۔ کو بظاہر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں ۔ان کا جو کچھ ہے

خدا کے لئے ہے۔ وہ خدا کے ہیں۔ اور خدا ان کا ہے۔ وہ اپنے بھائیول کے رنج و راحت میں برابر کے شریک ہیں ۔ اور سب کے سب اینے آقا خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اینے تنین بکا ہواسمجھتے ہیں ۔اس کے ایک اشارہ پر وہ اینے جان و مال اور دنیا کے آرام پر لات مار کر ہر تکلیف کو اُٹھانے کے لئے مستعد رہتے ہیں ۔ بہتوں نے اپنے وطن گھر ۔رشتہ داروں ،ملازمتوں ،زمیندار یوں، تجارتوں بڑے بڑے فوائد کی قربانی کر کے قادیان میں ڈیرے لگائے ہیں۔ ان میں ایک جماعت نومسلموں کی بھی ہے جو ہندوؤں ہتکھوں ،عیسائیوں اور دیگر اقوام سے علیحدہ ہو کر (دین حق) کے حلقہ بگوش ہوئے ہیں ۔بہت سے ہیں جو اپنی بیبیوں ،چھوٹے چھوٹے بچوں کوچھوڑ کر برسوں کے لئے غیرملکوں میں اشاعت (دین) کے لئے جاتے رہے ہیں۔ بہت سے ہیں جنہوں نے اپنی جائدادیں اور آمدنیاں اشاعت (دین) کے لئے دے دی ہیں ۔ بکثرت ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو صرف دین کی خدمت کے لئے خدا کے لئے نذر کردیا ہے۔اور بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان ایسے ہیں جواپنی زندگی کو پورے طور پر خدمت دین کے لئے وقف کر چکے ہیں ۔خواہ ان سے کوئی کام لیا جائے۔ وہ اپنی محنت سے کما ئیں گے مگر کام سلسلہ کا کریں گے۔ ہر جماعت کے ہر فرد نے اپنے ذمہ اتنا چندہ لگایا ہے کہ دنیامیں کوئی اور جماعت اس کا نمونہ نہیں دکھاسکتی۔ ہر روپیہ کے پیچھے ایک آنہ ۔اور ہرمن غلہ کے پیچھے ڈھائی سیر غلم سے کم شرح ہے۔ بہت ہیں جو اپنی آمدنی کا دسوال حصہ دیتے ہیں۔ بہت سے یانچواں ،کئی تیسرا۔اورایسے بھی نمونے ہیں۔جو گویااپنا پیٹ کاٹ کر بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔انہوں نے افغانستان میں خدا کی رضا کے لئے اپنی جانیں دیں۔ انہوں نے غیر ممالک اور ہندوستان میں ہر طرح کے ظلم سے۔ قیدیں کاٹیں ، فاقے سے، ان کو مارا گیا ،جلا وطن کیا گیا ۔ ان کے مالی نقصان کئے گئے۔ ان کے مُر دے قبرول سے اُکھیڑ کر بھینکے گئے۔ ان کا پانی بند کیا گیا ۔ اُن کی عورتوں اور بچوں کو ان سے جدا کیا گیا ۔ وہ سنگسار کئے گئے۔ ان کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ۔ان کو بھری مجلسوں میں علی الاعلان قتل کر دیا گیا۔ مگر وہ فولا دی چٹان کی طرح عزم اور استقلال سے قائم رہے اور ذرّہ بھی متزلزل نہ ہوئے ۔ انہوں نے اپنے خلیفہ کی جنبش لب پر بخارا اور رُوس اور اریان کے سفر ننگے پیر برفول پر کئے۔ انہوں نے جنگ عظیم کے دنوں میں ان جہازوں بر سفر کیا ۔ جو ہر وقت جرمن تاربیڈوں کی زد میں تھے۔اور دُنیا گواہ ہے کہ انہوں نے ملکانہ کے علاقہ میں ایک غریب کمزور قوم کو بچانے کے لئے تمام ممکن ہے ممکن مالی اور جسمانی صعوبتیں اور اذبیتی برداشت کیں ۔ اور اس علاقہ کو نہ چھوڑا ۔ جب تک ارتداد کی رَوکو بند نہ کر دیا ۔غرض انھوں نے اخلاص و ایمان ،ایثار و قربانی کا پورا پورانمونه دکھایا ۔ اب اے وے تمام نیک دل انسانو! جو کسی آخری مصلح اور نجات دہندہ کی انتظار میں چیثم براہ بیٹھے ہو ۔آؤ اور اس جماعت میں داخل ہو جاؤ ۔ کیونکہ وہ جس کی تم انتظار کرتے تھے۔ آ گیا اور جن مطالب اور مقاصد کے لئے اس کی انتظار کرتے تھے۔ وہ اب اس اور صرف اس جماعت میں داخل ہونے سے تم کومل سکتے ہیں ۔ کامیابی یقینی ہے۔ اور انجام نظر آ رہا ہے ۔صرف تہہارے قدم اُٹھانے کی دہر ہے۔

### تبلیغ ممالک ہیرونی کی ابتدا

حضرت مسیح موعودًی بعثت کی ایک بڑی غرض کسر صلیب بھی تھی۔ یعنی عیسائی قوموں کو غلط راستہ سے ہٹا کر سیح (دین) کی طرف بلانا۔ اس کے لئے حضور ؓ نے جو تصانیف کھی ہیں وہ بجائے خود ایک عظیم الثان کام ہے ۔ پھر حضور ؓ نے جو تصانیف کھی ہیں وہ بجائے خود ایک عظیم الثان کام ہے ۔ پھر حضرت مسیح ناصر گی کی وفات کا ثبوت قرآن وانجیل و کتب تاریخ سے دے کر

حضرت میں تمام عیسائیوں کو بلا کر اور اپنے مقابلہ میں تمام عیسائیوں کو بلا کر اور اپنے مقابلہ میں تمام عیسائیوں کو بلا کر اور ان کو دلائل عقلی اور قوت روحانی سے شکست دے کر حضور نے اپنے کام کو اپنی وفات سے پہلے پورا کر دیا تھا۔ اس کے سوا بورپ و امریکہ کی (دعوت الی اللہ) کے بارے میں حضور نے بعض پیشگوئیاں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کی بیں۔ جن کا ذکر (بیت) کے ضمن میں انشاء اللہ آگے آئے گا۔ پھر انگلستان کی بیں۔ جن کا ذکر (بیت) کے ضمن میں انشاء اللہ آگے آئے گا۔ پھر انگلستان کی طرف خاص توجہ اس لئے بھی حضور کوتھی ۔کہ آپ برٹش گور نمنٹ کی رعایا کی طرف خاص توجہ اس لئے بھی حضور کوتھی ۔کہ آپ برٹش گور نمنٹ کی رعایا کی طرف نے جانا چاہتے تھے جس سے خود آپ نے فائدہ اُٹھایا تھا۔

ایک اور وجہ بھی انگستان و امریکہ کی طرف توجہ کرنے کی بیتھی کہ حضورعلیہ السلام کو بہت سے الہامات انگریزی زبان میں ہوئے تھے۔ جو برا ہین احمد یہ میں درج ہیں۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیقوم کسی وقت ضرور آپ کی اطاعت میں داخل ہوگی ۔ پھر آپ نے بیکھی دیکھ لیا تھا کہ آپ کی آمد کے رُوحانی اثرات میں ایک اثر بیہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یورپین لوگ اپنے غلط مقائد کوخود بخود چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔اور آخر ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اس میں سے طالبانِ حق ضرور (دین حق) میں داخل ہوں ۔ چنانچہ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے۔

کیا عجب کرتے ہوگر میں آگیا ہوکر مسے
خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ بادِ بہار
آساں پر دعوت حق کے لئے اک جوش ہے
ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اُتار

آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج نبض پھر چلنے لگی مُردوں کی ناگہ زندہ وار کہتے ہیں مثلیث کو اب اہلِ دانش الوداع پھر ہوئے ہیں چشمۂ توحید پر از جاں نثار

#### زمانه حضرت خليفه اوّل

27 رمئی 1908ء کو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مولوی نورالدین صاحب آپ کے خلیفہ اوّل ہوئے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں جو چھ سال کے قریب تھا۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے ولایت جا کر ووکنگ میں اپنا کام شروع کیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت خلیفہ اوّل نے اپنا منشاء یہ ظاہر فرمایا۔ کہ ہماری جماعت کے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں سے کچھ لوگ تبلیغ کیلئے انگلتان جائیں۔اس تحریک پر مولوی محدالدین صاحب بی اے اور چود ہری فتح محمد صاحب ایم اے نے اپنا نام پیش کر دیا۔ مگر دِقت بیکھی کہ سفر خرچ وغیرہ کے لئے روپیہ موجود نہ تھا۔ یہ دِقّت دیکھ کر چودہری فتح محمہ صاحب نے حضرت خلیفۃ المسے الثانی سے اس کا ذکر کیا۔ جس برآب نے ان کو تین سو (300) رویے المجمن انصار اللہ کے فنڈ سے دینے کا وعدہ کیا۔ چود ہری صاحب فوراً حضرت خلیفہ اوّل کے یاس گئے اور حال سنایا کہ میں تیار ہوں اور کچھ روپیہ بھی مل گیا ہے۔ اس پر حضرت میر ناصر نواب صاحب نورالله مرقدہ نے ایک سو یانچ (105) رویے اینے یاس سے پیش کئے۔

تیسری رقم ایک سو پانچ (105) روپے کی صدر انجمن نے بھی حضرت خلیفہ اوّل کی فہمایش پر دی۔ اس روپیہ سے چود ہری فتح محمد صاحب 25رجولائی 1913ء کو لنڈن پہنچ گئے اور کچھ دِن وہاں قیام کر کے 11 راگست 1913ء کو وو کنگ میں پہنچے۔ اور پھر سوائے ایک قلیل درمیانی وقفہ کے حضرت خلیفہ اوّل کی وفات تک جو مارچ 1914ء میں ہوئی وہیں قیام رکھا۔حضرت خلیفہ اوّل کی وفات کے بعد چود ہری صاحب نے حضرت خلیفہ ثانی کی بیعت کر لی اور خواجہ کمال الدین صاحب بیعت سےمنحرف رہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے جس نے ایک نا گوار صورت اختیار کر لی تھی۔ انہیں وو کنگ کو چھوڑ کر پھر مئی 1914ء میں لنڈن آنا پڑا اور یہاں پر انہوں نے ( دین حق ) اور احمدیت کی تبلیغ کا انتظام اور کام کرنا شروع کیا۔غرض بیہ پہلاشخص تھا جسے سلسلہ عالیہ احمریه کا پہلا ....(داعی الی اللہ) بن کر انگلتان جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلا کھل چود ہری صاحب کی مساعی کا ایک شخص مسٹر کوریو (Mr. Corio) تھا۔ جو کہ ایک جرنکسٹ ہے اور اب تک زندہ ہے اور مسلمان ہے اس کا نام بشیر کوریو رکھا گیا۔ اس کے بعد چود ہری صاحب کی واپسی تک جو مارچ 1916ء میں ہوئی۔ قریباً ایک درجن انگریز اور مسلمان ہو چکے تھے۔ چود ہری صاحب کی تبلیغ زیادہ تر لیکچروں کے ذریعہ سے ہوئی جو انہوں نے ملک کے مختلف حصوں کی کلبوں اور سوسائٹیوں کے جلسوں میں دیے اور چود ہری صاحب کی رہائش ایک کرایہ کے مکان میں رہی چود ہری فتح محمہ صاحب سے حارج لینے کو حضرت خلیفہ ثانی نے قاضی عبداللہ صاحب پی اے - بی ٹی کو انگلتان روانہ کیا۔ وہ اکتوبر 1915ء میں اس ملک میں داخل ہوئے اس کے حیار ماہ بعد چود ہری فتح محمد صاحب سبکدوش ہو کر جنگ کی وجہ سے کیب آف گڈ ہوپ (Cape of Good Hope) یعنی افریقہ کے

گرد سفر کر کے ہندوستان واپس پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے پورے حارسال انگلتان میں بسر کئے اور جنگ کی وجہ سے بہت سی اُن تکالیف کا مزہ چکھا جس میں اُس وفت لنڈن اور تمام ملک کے لوگ گرفتار تھے۔ انہوں نے زیادہ تر لٹریچر اور خطوط کے ذریعہ اپنی کوشش کو جاری رکھا ۔اس جنگ عظیم کے زمانہ میں جب بیجے سے بڑھے تک مصیبت میں مبتلا اور اکثر مرد غیر حاضر اور لوگوں کی توجہ کسی اور طرف لگ رہی تھی۔ ( دعوت الی اللہ ) کا کام کرنا نہایت ہی دشوار تھا۔ قاضی صاحب کے زمانہ میں مشن کو ایک مستقل جگہ بنانے کی غرض سے سٹار اسٹریٹ کا وہ مکان جس میں اب تک ہماری تجارتی ایجنسی کام کرتی ہے گروی لے لیا گیا۔ ابھی قاضی صاحب انگلشان میں تھے کہ حضرت خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ نے جناب مفتی محمد صادق صاحب کو تبلیغ کے لئے لنڈن روانہ کیا۔ انہوں نے ایریل 1917ء سے جنوری 1920ء تک قیام فرمایا جس کے بعد ان کو انگلتان سے امریکہ جانے کا حکم ہُوا جہاں ان کے ایک ہزار اسود و احمر اہلِ امریکہ کومسلمان کرنے اور ایک نئی (بیت) کے قائم کرنے کا کارنامہ معروف ہے۔ جزاہ اللّٰداحسن الجزأ۔ قاضی عبداللّٰہ صاحب کی ٰ جگہ حضرت خلیفہ اکسی نے اگست 1919ء میں چود ہری فتح محمد صاحب کو دوبارہ مع مولوی عبدالرحيم صاحب نيتر ولايت مشن كا حارج لينے كے لئے بھیجا۔ اور قاضی صاحب نومبر میں ہندوستان واپس تشریف لے آئے نَیّب صاحب 1920ء میں افریقہ روانہ ہو گئے۔ جہاں ان کا ہزار ہا افریقی لوگوں کو مسلمان کرنا اور پھران کی تربیت کا انتظام کرنا سلسلہ احمد بیہ کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ جزاہ اللداحسن الجزا۔

#### تحريك (بيت) لنڈن

تح یک (بیت) لندن سب سے پہلے قادیان میں 1920ء کے آغاز میں ہوئی اور اس کے لئے فوراً چندہ جمع کیا گیا (تفصیل اس تحریک کی آئندہ انثاء اللّٰد آئے گی) اور چود ہری صاحب کو اطلاع دی گئی کہ (بیت) کے لئے کوئی مناسب جگہ خرید کریں۔ چود ہری صاحب نے بہت کوشش اور تگ و دو کے بعدانڈن کے محلّہ پٹنی ساؤتھ فیلڈ (Putney, South Field) میں ایک قطعہ زمین مع مکان کے 2223 یاؤنڈ لینی 30 ہزار روپیہ میں اگست 1920ء میں خرید کیا۔ اور اس کی اطلاع بذریعہ تار حضرت خلیفۃ اسیح کو دی۔ جو ان دنوں ڈلہوزی پرتشریف فرما تھے۔حضور نے اس خوثی میں وہیں 9ستمبر 1920ء کوایک جلسه کیا اور انہی دنوں ڈلہوزی میں (بیت) کا نام بھی (بیت) فضل تجویز ہوا۔ انگلتان میں پہلا (داعی الی اللہ) بن کر جانے اور پھر (بیت) کے لئے زمین حاصل کرنے کا سہرا چود ہری فتح محمد صاحب کے سر ہے اور جو کام ملكانه ميں ان كى امارت ميں ہُوا وہ بھى دنيا كے سامنے ہے۔ جزاہ الله في الدينا وآلاخرة\_

یہ قطعہ زمین جو ایک یہودی سے چود ہری صاحب موصوف نے (ہیت) کے لئے خریدا تھا اس میں ایک معقول مکان اور ایک ایکڑ کے قریب احاطہ ہے۔ مکان جومشن کے کام آتا ہے اُس پر پھر ایک ہزار پاؤنڈ مرمّت درستی اور فرنیچر وغیرہ کے لئے خرچ ہُوا تا کہ وہ قابل رہائش بن سکے۔ فریل میں اس احاطہ کا نقشہ درج کیا جاتا ہے۔

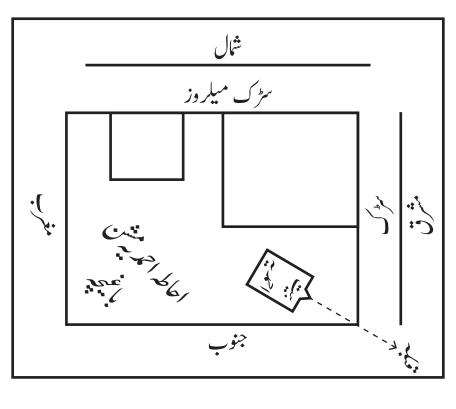

چود ہری صاحب کی واپسی پر مولوی عبدالرحیم صاحب نَیّر افریقہ سے واپس آ کر مشن کے انچارج ہو گئے اور اپنے وقت میں تبلیغ کا سلسلہ ٹریکٹوں، لیکچروں اور ہائڈ پارک (Hyde Park) کی تقریروں سے جاری رکھا۔ انہی کے زمانہ میں مشن کے مکان میں ٹیلیفون بھی لگوا لیا گیا وسط 1924ء تک یہی حال جاری رہا۔ مگر تغمیر کا کام عملی طور پر جاری نہ کیا جا سکا۔

#### لنڈن کی مذہبی کانفرنس اور احمدیہ سفارت

کہ اس عالمگیر نمائش کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مذاہب کی بھی نمائش کی جاوے۔ اور عیسائی مذہب کو الگ رکھ کر جس کے حالات سے اہل مغرب خوب واقف ہیں کیونکہ وہ خود ان کا اپنا مذہب ہے باقی جتنے مذاہب اور ان کی نئ اصلاح شدہ شاخیں ہیں ان کے نمائندوں کولنڈن بُلا کر اینے اپنے مٰداہب پر لیکچر کرائے جائیں۔ چنانچہ اس کے لئے ایک تمیٹی انہوں نے بنائی اور پورا سامان لیکچروں کا وسیع پیانہ پر کیا گیا۔مولوی عبدالرحیم صاحب نیّے کو بھی اس تمیٹی نے احمر یہ سلسلہ کے لیکچر کے متعلق مدعو کیا۔ مولوی صاحب مذکور نے قادیان تار دیا اور تمیٹی کی طرف سے دعوت کے علاوہ درخواست کی کہ مضمون کے ساتھ خود حضرت خلیفۃ انسیح یا کوئی سلسلہ کا معزز کارکن بھی اگر لنڈن تشریف لائے تو بہت مناسب ہو گا۔ یہ دعوت جب یہاں نینچی تو حضرت خلیفة المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ نے فوراً مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ جون کا مہینہ خطرناک گرمی اور تیش غرض را توں کو لیمپ کے آگے وہ عظیم الشان مضمون لکھا گیا جوایک ضخیم کتاب احمدیت یا (دینِ حق) کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ دوران تصنیف میں مجلس شوریٰ بلائی گئی کہ کون شخص لنڈن بھیجا جائے۔مرزا بشیر احمد صاحب اور مولوی عبدالرحیم صاحب درد نے تجویز پیش کی کہ یہ ایک خاص موقعہ ہے اگر خود حضرت خلیفۃ اُسیح تشریف لے جاویں تو مناسب ہے غرض متعدد مشوروں اور بحثوں اور بیرونی جماعتوں کی رائے لینے کے بعدیہی مشورہ قراریایا کہ اس موقعہ پرخود حضرت صاحب مع چند خدّام کے انگلتان تشریف لے جاویں اور مذہبی کانفرنس میں شامل ہوں اور علاوہ اس کے انگلشان کے

مقامی حالات کو دیکھ کر وہاں کے نظام (دعوت الی اللہ) کومضبوط فرماویں۔اور نیز دمشق اورمصراور پورپ کے بعض دیگر حصّوں کے حالات بھی معلوم فرماویں اس سفر کے حالات چونکہ بہت طویل ہیں اور ان کے لئے ایک الگ کتاب کا کھا جانا تجویز ہُوا ہے اس لئے صرف متعلقہ جصّہ کو میں لیتا ہوں۔حضور کے ساتھ جانے کے لئے حسب ذیل احباب منتخب ہوئے اور ان کے لئے خاص یونی فارم (لباس) تعنی سنر عمامے، لمبے سیاہ کوٹ اور یاجامے تجویز ہوئے۔ چود ہری فتح محمہ صاحب، خان صاحب ذوالفقارعلی خان صاحب، حافظ روشن علی صاحب، مولوی عبدالرحمٰن صاحب مصری، مولوی عبدالرحیم صاحب درد، ڈاکٹر حشمت الله صاحب، شيخ يعقوب على صاحب عرفاتي، بهائي شيخ عبدالرحمان صاحب، چود هری علی محمد صاحب اور میاں رحم دین صاحب باور چی، علاوہ ان اصحاب کے صاحبزادہ میاں شریف احمد صاحب اور چود ہری ظفراللہ خان صاحب اور چود ہری محمد شریف صاحب وکیل اینے طور پر شامل ہوئے۔حضور نے اپنا خرچ خود ادا کیا۔ تمام اخراجات اس سفارت کے ستر ہزار کے قریب موا۔ جو توجہ سلسلہ احمد میہ کی طرف اس موقعہ پر انگستان، امریکہ اور پورپ اور تمام دُنیا کو پیدا ہوئی، اس کے مقابل پی خرچ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ حضور دمشق اورمصر سے ہوتے ہوئے اٹلی، سوئٹز رلینڈ اور فرانس کے راستہ سے انگلتان میں 22/اگست 1924ء کو وارد ہوئے۔ اس ورود مسعود کے متعلق حضور کو ایک رویاً پہلے سے دکھلایا گیا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے انگلتان کے ایک مقام پر اُتر نے ہیں اور ایک لکڑی کے ٹندے پریاؤں رکھ کر ایک کامیاب جرنیل کی طرح حاروں طرف نظر کر رہے ہیں کہ آواز آئی ''ولیم دی کنکرر'' (William the Conqueror) گویا انگلشان کی روحانی فتح حضور کے ورود انگلتان کے ساتھ مقدرتھی جواب ظہور میں آئے گی۔ قادیان سے ممبئی تک کے ہندوستان کے الودائی نظارے اور دمشق اور لئٹ ن کی پُر جوش خیر مقدم صرف دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اخبارات نے سفید عمامے والے نائب مسی اور اس کے سبز عمامہ والے بارہ حواریوں کی تضویریں مع سلسلہ کے حالات اور خصوصیات کے دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچا دیں۔ لنڈن وکٹوریا اسٹیشن (Victoria Station) سے آپ اور آپ کی جماعت ہوتی ہوئی سینٹ پال (St. Paul) کے عظیم الثان اور انگستان کے جماعت ہوتی ہوئی سینٹ پال (St. Paul) کے عظیم الثان اور انگستان کے دوالجلال سے بڑے گرجا کے سامنے پہنچی۔ اور اس کے سامنے تھہر کر خدائے ذوالجلال سے (دین حق) و توحید کی فتح کی دُعا کر کے شہر میں داخل ہوئی۔ معان آپ کے لئے نہایت معزز محلّہ میں پہلے سے لیا گیا تھا وہاں سب لوگ مکان آپ کے لئے نہایت معزز محلّہ میں پہلے سے لیا گیا تھا وہاں سب لوگ مرکش ہوئے۔ اس مکان کا نام G-Chesham Palace فتا۔

نرہی کانفرنس کے مضمونوں اور پرائیوٹ ملاقاتوں اور پبلک کیکجروں اور پلک کیکجروں اور پھراس پر نعمت اللہ خان شہید کے سنگسار ہونے کے تازہ واقعہ نے اس موقعہ پر لنڈن کو ہلا دیا اور ہر طرف جماعت احمد سے کا چرچا ہونے لگا باوجود اس کے کہ حضور کے قیام کا زمانہ تعطیلات کا اور آخری پارلیمنٹ کے الیکٹن کا تھا۔ پھر بھی اس وفعد کی طرف انگلستان کے لوگوں کی وہ توجہ ہوئی جو فوق العادت کہی جانی جانی حفر کی طرف انگلستان کے لوگوں کی وہ توجہ ہوئی جو فوق العادت کہی جانی طرح کے رسوخ سے بھی ناممکن تھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی غیبی ہاتھ نے لوگوں کو طرح کے رسوخ سے بھی ناممکن تھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی غیبی ہاتھ نے لوگوں کو اس طرف پھیر دیا ہے۔

القصّه جب اکثر کام حضور سرانجام دے چکے تو آخر میں بیت کے سنگ بنیاد رکھنے کی باری آئی۔ یہ کام بھی محض اللہ تعالی کے فضل سے نہایت شاندار اور پُر اثر طریقہ سے ہُوا جس کا ذکر تفصیلی طور پر انشاء اللہ آگ آئے گا۔ بیت کے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد حضور مع اپنے قافلہ خدام کے نومبر میں

واپس ہندوستان تشریف لائے۔ ذَیّر صاحب بھی حضور کے ہم رکاب سے۔ اور ان کی جگہ لنڈن مشن کے انچارج مولوی عبدالرجیم صاحب دردمقرر کئے گئے جن کے تقرر کے ساتھ ہی رسالہ ریویوآف رید لیہ جنن انگریزی کا مقام اشاعت قادیان سے لنڈن میں تبدیل کر دیا گیا جہاں سے اب یہ رسالہ نہایت کامیابی کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ مولوی درد صاحب کے ساتھ مولوی غلام فرید صاحب ایم اے بھی بطور مددگار لنڈن میں موجود ہیں۔ 1925ء میں مولوی عبدالرجیم صاحب درد نے ایک مختر مخلص مجمع کے ساتھ ....(بیت) کی بنیادوں عبدالرجیم صاحب درد نے ایک مختر مخلص مجمع کے ساتھ .....(بیت) کی بنیادوں کو دعا کیں کرتے ہوئے کھودا۔ اور پھراس کی تعمیر کو ایک انجینئر نگ کمپنی کو سپرد کیا۔ جنہوں نے اس کی بحمیل 1926ء میں کر دی۔ پھر آخر وہ دِن آیا جب پوری تعمیل اور درسی کے بعد اس بیت کا افتتاح نہایت دُھوم دھام اور رونق و پوری تعمیل اور درسی کے بعد اس بیت کا افتتاح نہایت دُھوم دھام اور رونق و اثر دہام کے ساتھ 10 درائ قرر 1926ء کو ہُوا اور اس کا دروازہ خدائے قدوس اور یکانہ کی خالص عبادت اور دُھا کے لئے پیک کے لئے کھول دیا گیا۔

#### (داعیان الی الله) کا کام

خدا کی شان ہمارے (داعی) بھی گئے تو کس ملک اور قوم کی طرف۔
د کیے کر چیرت ہوتی ہے یورپ اور پھر یورپ میں انگستان اور انگستان میں لنڈن۔ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا و مافیہا سے بالاتر سمجھتے ہیں جن کے خیالات اور دماغی کیفیات کو آپ ٹٹولیں گے تو محسوس کریں گے کہ ان کے خمار کو اُتارنا کسی انسانی عقل اور کوشش کا کام نہیں۔ فتوحات کا نشہ۔ عیش وعشرت کا نشہ۔ آزادی کا نشہ۔ فلسفہ اور سائنس کا نشہ۔ علم وعقل کا نشہ۔ وُنیا کے اُستاد ہونے کا نشہ۔ ہوئی خارت کا نشہ۔ بڑی سلطنت کا نشہ۔ ہوائی توت کا نشہ۔ اُورے سلطنت کا نشہ۔ ہوائی توت کا نشہ۔ گورے سلطنت کا نشہ۔ ہوائی توت کا نشہ۔ گورے

گورے رنگ کا نشہ۔ دہریت اور شریعت سے ....... ہونے کا نشہ۔ عالم پر فرمانروائی کا نشہ۔ غرض تمام دنیاوی لڈت کے نشے ان کے رگ رگ میں سرایت کر گئے ہیں کہ اُن کا اُتارنا سوائے کسی سرایت کر گئے ہیں کہ اُن کا اُتارنا سوائے کسی ایسے تریاق کے ممکن ہی نہیں جو خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس زمانہ میں وہ تریاق ہماری جماعت کے پاس موجود ہے اور وہ زمانہ دور نہیں جب احیائے موتی کے وہی نظارے اہل مغرب میں دیکھے جائیں گے جو پہلے لوگوں نے مسیح ناصری اور حضرت خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں دیکھے تھے۔

# ابتدا سے اب تک (داعیان) انگلستان کے نام

## اور اُن کا عرصہ قیام

(1) چود ہری فتح محمد صاحب ایم اے تقریباً 2 سال

(2) قاضی عبدالله صاحب بی اے۔بی ٹی تقریباً 4 سال

(3) مفتی محمد صادق صاحب تقریباً 1 سال

(4) چودہری فتح محمر صاحب ایم اے (دوبارہ) 1 سال

(5) مولوی مبارک علی صاحب بی اے - بی ٹی 4 سال

(6) مصباح الدين صاحب تقريباً 21⁄2 سال

(7) مولوى عبدالرحيم صاحب نيّر تقريباً 3 سال

(8) مولوی محمد الدین صاحب بی اے تقریباً 6 ماہ

(9) مولوی عبدالرحیم صاحب درد ایم اے 1925ء سے اب تک

(10) ملک غلام فرید صاحب ایم اے 1928ء سے اس وقت تک

# ذرائع (دعوت) جواختیار کئے جاتے ہیں

- (1) خطوط سے (2) پرائیویٹ ملاقاتوں سے
- (3) کھلی ہوا اور باغات کے لیکچروں سے ۔ (4) اخبارات کے ذرایعہ
  - (5) کٹریچرتقسیم کرکے (6) دعوت دے کر اور گھر بگلا کر
  - (7) مختلف کلبوں اور انجمنوں کی سر پرستی میں خاص خاص مضامین پر لیکچر

#### سلسلہ کی مساعی کے انگلتان میں ظاہری شمرات

اگرچہ سب سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں اور حضرت خلیفۃ المسیح کے خود انگلستان میں تشریف لے جانے سے ظاہر ہوئے۔ مگر مجملاً کل باتوں کا ذکر ایک ہی جگہ کردیتا ہوں۔

- (1) اس وقت انگریزی قوم کے احمدی .......کی تعداد انگلتان میں دو سوکے قریب ہے۔
- (2) سلسلہ کا ذکر زبان زدخلائق ہے۔لوگ اب دلچیپی لیتے ہیں اور ان کی توجہ اس جماعت کی طرف ہوگئی ہے۔
- (3) صرف (دین حق) کی اتباع میں وہاں کی دونومسلمہ میموں نے اپنے بچّوں کا ختنہ کرایا ہے جوایک عظیم الشان انقلاب ہے۔
- (4) سلسلہ کے کارناموں اور بیت کے بننے سے تمام عالم میں ایک اعلان ہو گیا ہے جو ہندوستان میں بیٹھ کر کرنا ناممکن تھا۔
  - (5) سلسله کا رُعب قائم ہو گیا ہے۔
- (6) ایسے مخلص نومسلم وہاں پیدا ہوتے جاتے ہیں جو سلسلہ کے لئے چندہ بھی دیتے ہیں اور بعض تو با قاعدہ دیتے ہیں ان میں سچی قربانی کا

- جذبہ موجود ہے رُوحانیت کا اثر اپنے اندر پاتے ہیں اور (دینِ حق) سے دلی محبت رکھتے ہیں کئی لوگ سچے خوابوں کی بناء پر سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔
- (7) خود(بیت) کا وجود میں آنا جس میں تمام دُنیا کے دیگر مسلمان باوجود کوشش کے ناکام رہے۔
- (8) اسلام کی بابت بُرے خیالات۔ بدظنوں اور غلط عقائد سے لوگوں کا دُور ہوتے جانا۔
- (9) پھر سب سے بڑھ کر صلیب اور تثلیث کا اثر اس قوم بلکہ ان کے مذہبی لیڈروں سے زائل ہوتے جانا اور مغربی قوموں کا اسلامی مسائل اور اعتقادات کی طرف رجوع کرتے آنا۔
- (10) عورتوں اور مردوں کا باہمی مصافحہ بند ہونا جس نے عملی طور پر بیہ ثابت کر دیا ہے کہ بیالوگ دراصل اسلامی احکام کو یورپین معاشرت اور رواج پر عملاً غالب کرنا چاہتے ہیں۔

# (بیت) لنڈن کے متعلق پیشگو ئیاں

(1) سب سے پہلے ناظرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ آخری زمانہ میں (یعنی مسیح موعود کے) سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور جسیا کہ پیشگوئیوں کا قاعدہ ہے ان میں استعارات کا رنگ بہت غالب ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو استعارہ پہند ہے اس کی تاویل یعنی حقیقت حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے بی فر مائی ہے کہ آخری زمانہ میں (دین حق) کا سورج مغربی ممالک پر طلوع ہوگا اور ان لوگوں کو بھی جو ہزار ہا سال سے سورج مغربی ممالک پر طلوع ہوگا اور ان لوگوں کو بھی جو ہزار ہا سال سے



پيۇنۇردانا ئىڭ ئىچىلايا ياجىش بەپدىزانىڭ ھەمارپ بەيدا كىيەنىردىركاما بىلەن مورف مەرىئىسىڭ ئەندىرىكى يېچىكۈر سەيوسىكە مىلال ئەردىي ماحب ياددىچەنا چەبورى تەشرىيىدىكى ئىگىرى بايبولل تھۆرىدىسا جۆرادەم زاشرىيىسا ھەمبولارىئىردىدىماحب كەيىدى پەردىكون مەبداركىن مەرب ئەمبىرى ئىقىمىرى ئىلىمارىپ تىھۆرىتە خايدانىي لائىن تەھۆرىتا دولاققارىلى خالەمەپ كورىشىدىنى ئورىدىنى ئامارەپ

ور ودائدن - میشن کانظاره.....

اندهیرے میں تھےمنور کیا جائے گااور چونکہ ( دینِ حق ) اوربیت کا وجود لازم و ملزوم چیز ہیں۔ اور بیت (دینِ حق) میں خانہ خدا سمجھی جاتی ہے اس کئے انگلتان میں بیت کا وجود دراصل اس پیشگوئی والے سورج کا مطلع ہے جہاں سے (دین حق) ان ممالک میں تھلے گا اور پھیل رہا ہے۔ انشاء الله تعالی حضرت مسیح موعود (آپ برسلامتی ہو) کے اپنے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں۔ ''ایبا ہی طلوع شمس جو مغرب کی طرف سے ہو گا ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں لیکن اس عاجز پر جوایک رؤیا میں ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے جومغرب کی طرف سے آ فتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت میں ہیں آفناب صدافت سے منور کئے جائیں گے اور ان کو ( دینِ حق ) سے جِصّہ ملے گا۔'' دوسری پیش گوئی خود حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی اس (2)بارے میں ہے آپ فرماتے ہیں:-

'' میں نے دیکھا کہ میں شہر لنڈن میں ایک منبر پر کھڑا ہوں اور اگریزی زبان میں ایک نہایت مدل بیان سے (دین حق) کی صدافت ظاہر کر رہا ہوں بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے بکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید تھے اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا۔ سو میں نے اس کی تعبیر کی کہ اگر چہ میں نہیں گر میری تحریب ان لوگوں میں چیلیں گی اور بہت سے راست باز انگریز صدافت کا شکار ہو جائیں گے۔ درخقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مکور کی ملکوں کی

مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے گویا خدا تعالی نے دین کی عقل تما م ایشیاء کو دے دی اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اوّل سے مقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اوّل سے آخر تک ایشیاء ہی کے جسّہ میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہیں لوگوں کو ملے۔ اب خدا تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے۔'

اس کشف میں منبر کا لفظ ایک .....(بیت) کے وجود پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اسلامی دُنیا میں صاف طور پر بیت کی وہ جگہ جہاں امام یا خطیب اپنا خطبہ حاضرین بیت کوسُنا تا ہے منبر کہلاتا ہے۔

(3) تیسری پیشگوئی وہ کشف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے جسے حضور اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ نمبر 40 میں اس طرح بیان فرماتے ہیں:-

''میرا پہلا لڑکا جو زندہ موجود ہے جس کا نام محمود ہے ابھی وہ پیدانہیں ہُوا تھا جو مجھے کشفی طور پر اس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی اور میں نے بیت کی دیوار پر اس کا نام کھا ہُوا یایا کہ محمود۔''

اس کشف سے حضرت خلیفۃ اسے خانی کی ذات کا ایک بیت سے تعلق ظاہر ہوتا ہے جو اب اس بیت کے ظہور میں آنے سے پورا ہوا۔ اور پھر ایسا ہُوا کہ اِس بیت کی دیوار پر کتبہ میں آپ کا نام لکھا جانے سے کامل طور پر لفظاً پورا ہوگیا۔ فالحمد اللہ علیٰ ذ لک۔

(4) چوتھی پیشگوئی بیت کے متعلق خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام میں تھی آپ کو خدا تعالی کی وحی میں متعدد جگہ ابراہیمٌ نام دے کر آپ کی مماثلت حضرت ابوالانبیاء سے ظاہر کی گئی۔ قرآن کریم اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک بڑی فضلیت اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبہ کو بھکم اللی تقمیر کیا تھا۔ پس مماثلت کی روسے مسے موعود علیہ السلام کے لئے ضروری ہُوا کہ وہ اور اس کا بیٹا دونوں مل کر ایک عظیم الشان بیت دنیا کی ہدایت کے لئے تعمیر کریں۔

(بيت) کی تحريک 1920ء

اگرچہ ولا<del>یت میں تبلیغی سلسلہ جاری ہوتے ہی حضرت خلیف</del>ۃ اسیح ثانی کو بیت کے وجود میں لانے کا خیال پیدا ہو گیا تھا کیونکہ وہاں بار مانوں کے بدلنے سے تبلیغ کے اثر کو سخت نقصان پہنچتا تھا مگرید کام بظاہر مشکل نظر آتا تھا کہ اس کے لئے کوئی عملی تدبیر 1919ء تک پیدا نہ ہوسکی۔ رویبہ کی فراہمی، لنڈن میں موزوں زمین کا ملنا جو کافی ہو، شرفاء کے محلّہ میں ہو، اور ایسی ہو کہ جس ير قانوني طور پر كوئى شرائط اور پابنديال عائد نه مول (اور يه بات لنڈن کے مکانات اور قطعات اراضی کے خریدنے میں اور اس پر حسب منشاء عمارت بنانے میں بڑی سخت روک ہے) پھر اس کی تعمیر اور نگرانی۔ پھر سب سے بڑھ کر لوگوں کی توجہ کو اس طرف تھنیجنا، یہ وہ امور تھے جو اس کے راستہ میں حائل تھے مگر خدا نے ہر انتظام بہترین صورت میں پورا کر دیا۔ سب سے پہلا زینہ روپیہ کی فراہمی تھی اور وہ اس طرح ہوئی کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک زمانه ایبا آیا که انگریزی یا وُنڈ کا نرخ گرنا شروع ہُوا جب یا وُنڈ کی قیت بہت زیادہ گر گئی تو حضرت خلیفۃ امسیح ثانی کے دِل میں اس موقعہ سے فائدہ اُٹھانے کی تحریک بڑے زور سے پیدا ہوئی اور آپ نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھا۔ 6 رجنوري 1920ء منگل كا دِن تها جب خاص طور پر حضرت صاحب كواس كا خیال ہوا۔حضور ظہر کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لے جا ہی رہے تھے کہ آگے نمازیوں کی وجہ سے راستہ نہ ملا اس پر حضور بیٹھ گئے اور ناظر صاحب بیت المال کو بُلا کر فرمایا کہ اس وقت چودہ پندرہ ہزار روبیہ قرض لے کر بھیج دیا جاوے جس کے بینڈوں میں تبدیل ہونے سے زیادہ رقم بن جائے گی جب حضور گھر میں تشریف لے گئے اور تحریک تحریر فرمائی تو بجائے چودہ پندرہ ہزار کے تمیں ہزار رقم لکھ دی۔ حضور فرماتے تھے کہ ہزار رقم لکھ دی۔ حضور فرماتے تھے کہ گویا خود بخود ہی ایسا ہو گیا۔ یہ تحریک لکھ کر اس روز عصر کے وقت ناظر بیت المال کو دے دی اور فرمایا کہ اس کے لئے مغرب کے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے۔ بیت مبارک میں گنجائش کم اور اعلان کے لئے وقت تھوڑا! مگر پھر بھی حضور کی اس بہلی تحریک پر بھی چھ ہزار چندہ ہو گیا۔

دوسرے دِن 7رجنوری 1920ء شیج کو حضور نے مستورات میں تحریک فرمائی پھر اس دِن عصر کے وقت مردوں کے درمیان بیت اقصلی میں اور بالآخر 9رجنوری 1920ء جمعہ کے دِن خطبہ میں عام اعلان اس کا کر دیا گیا۔ 17:10رجنوری تک صرف قادیان کا چندہ بارہ ہزار تک پہنچ گیا حضور فرماتے ہیں کہ:-

''اس غریب جماعت سے اس قدر چندہ کی وصولی خاص تائید الہی کے بغیر نہیں ہوسکتی تھی اور میں سجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس چندہ کے ساتھ شامل ہے۔ ان دنوں میں قادیان کے لوگوں کا جوش و خروش د کیھنے کے قابل تھا اور اس کا وہی لوگ ٹھیک اندازہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کو آنگھوں سے دیکھا ہو۔ مرد اور عورت اور بچوں نے میں چُورنظر آتے تھے کئی عورتوں نے ایک خاص نشہ محبت میں چُورنظر آتے تھے کئی عورتوں نے ایک خاص نشہ محبت میں چُورنظر آتے تھے کئی عورتوں نے ایک خاص نشہ محبت میں چُورنظر آتے تھے کئی

دفعہ چندہ دے کر پھر دوبارہ جوش آنے پر اینے بچوں کی طرف سے چندہ دینا شروع کیا۔ پھر بھی جوش کو دبتا نہ دیکھ کر اپنے وفات یافتہ رشتہ داروں کے نام سے چندہ دیا۔ کیونکہ جوش کا بیرحال تھا کہ ایک بچہ نے جو ایک غریب اور مخنتی آدمی کا بیٹا ہے، مجھے ساڑھے تیرہ روپے بھیجے کہ مجھے جو یلیے خرچ کے لئے ملتے تھے ان کو میں جمع کرتا رہتا تھا وہ میں سب کے سب اس چندہ کے لئے دیتا ہوں۔ نہ معلوم کن کن اُمنگول کے ماتحت اس بچہ نے وہ پیسے جمع کئے ہوں گے لیکن اس کے مذہبی جوش نے خدا کی راہ میں ان پییوں کے ساتھ ان اُمنگوں کو بھی قربان کر دیا۔ مدرسہ احمد یہ کے غریب طالب علموں نے جو ایک سو (100) سے بھی کم ہیں اور اکثر ان میں سے وظیفہ خوار ہیں ساڑھے تین سو رویے (350) چندہ لکھوایا۔ ان کی مالی حالت کو منظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کئی ماہ کے لئے اپنی اشد ضروریات کے پورا کرنے سے بھی محرومی اختیار کر لى ..... بيه حال عورتول اور بچول كا تھا جو بوجه كم علم يا قلت تج بہ کے دینی ضروریات کا اندازہ بوری طرح نہیں کر سکتے تو مردوں کا کیا حال ہوگا اس سے خود خیال کیا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد ایسے آ دمیوں کی تھی جنہوں نے اپنی ماہوار آمد نیوں سے زیادہ چندہ لکھوا دیا جن میں سے ایک معقول تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے تین تین جار جار گنا چندہ لکھوا دیا۔بعض لوگوں کا حال مجھےمعلوم ہُوا کہ جو کچھ نقتہ

یاس تھا انہوں نے دے دیا اور قرض لے کر کھانے پینے کا انظام کیا۔ ایک صاحب نے جو بوجہ غربت زیادہ رقم چندہ میں داخل نہیں کر سکتے تھے نہایت حسرت سے مجھے لکھا کہ میرے پاس اور تو کچھنہیں میری دوکان کو نیلام کر کے چندہ میں دے دیا جائے ......لوگوں نے بجائے آہتہ آہتہ ادا کرنے کے زیورات وغیرہ فروخت کرکے اینے وعدے ادا کر دیئے...... امرتسر اور لاہور کی جماعتوں نے بھی خاص ایثار سے کام لیا ..... اس رفتار سے میں سمجھتا ہوں کہ گورداسپور، امرتسر اور لاہور اور دوسرے مقامات کے چندے مل کر تیں ہزار (30000) کی رقم جس میں نے شروع میں اعلان کیا ان تین ضلعوں ہی سے بوری ہو جائے گی اور احمد یوں کے اخلاص کو د مکھتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ اس سے دوسری جماعتوں کوسخت صدمہ ہو گا کیونکہ ایسے اعلی درجہ کے ثواب کا موقعہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا پس میں اعلان کی رقم کو بڑھا کر ایک لاکھ کر دیتا ہوں تا کہ تمام جماعت ہائے احمدیداینے اخلاص کا اظہار کرسکیس اور ثواب حاصل کرنے کا موقعہ یا کیں۔''

اس تحریک کا بیرونی جماعتوں میں پنچنا تھا کہ ایک تلاظم اور جوش برپا ہو گیا۔ ایک صاحب نے قادیان میں حضرت خلیفۃ اسے ثانی کی خدمت میں تار بھیجا کہ'' آپ دُعا کریں خدا تعالی مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے اس کے شکریہ میں مئیں ولایت میں احمدیہ بیت بنانے پر جس قدر خرچ ہوگا سارا خود ادا کروں گا۔'' حضور نے فرمایا کہ مئیں نے اس بات کو منظور نہیں کیا تاکہ

جماعت کے دوسرے لوگ ثواب سے محروم نہ رہ جائیں۔

غرض بیرونی جماعت کے مردوں،عورتوں اور بچوں نے بھی اس جوش سے چندہ جمع کیا جس طرح مرکز کی جماعت نے اور بعض لوگوں نے باہر بھی وہ بے نظیر نمونے ایثار اور قربانی کے دکھائے جو صرف صحاً بہ کرام کے زمانہ میں دیکھے گئے تھے۔

## پہلی قسط ولایت بھیجی گئی:

6رجنوری 1920ء کوتح یک تمیں ہزار روپ (30,000) سے شروع ہوئی ہے اور 12 رجنوری کو لاہور سے مبلغ 30 ہزار روپ (30,000) کی رقم نیشنل بینک آف انڈیا لاہور کے ذریعہ نیشنل بینک آف انڈیا لائدن کو بھیجی جاتی ہے اور اس تمیں ہزار روپ (30,000) سے 3,468/15 پاؤنڈ بن جاتے ہیں جس کی قیمت 15 روپیہ فی پاؤنڈ کے حساب سے باون ہزار (52,000) بن جاتی ہوئی کے مساب سے باون ہزار (52,000) بن جاتی کہ حضرت خلیفۃ آگ کا مقصد تھا کہ لنڈن بینک میں بھیجی جائے وہ حضور کی تحریک کے ایک ہفتہ کے اندر لنڈن بینک میں جمع ہوگئی۔

#### آخری قسط:

غرض رو پیہ ولایت جاتا رہا اور آخری قسط 21 رفروری 1920ء کو 1,640 پاؤنڈ کی جیجی گئی اس طرح کل روپیہ جو اس وقت ولایت بھیجا گیا چونسٹھ ہزار چھ سو پچاس (64,650) تھا اور اس سے آٹھ ہزار ایک سو چورانوے (8,194) پاؤنڈ خرید لئے گئے۔ اگرچہ اس وقت تک کل روپیہ موعودہ وصول نہیں ہُوا تھا مگریہ دکھ کر کہ یاؤنڈ کا نرخ بہت گر گیا ہے قرض لے کراس قدررقم بھیجی گئی تھی۔ کم از کم پاؤنڈ کی قیت چھروپیہ چودہ آنے تک ہو گئی تھی اور اللہ تعالی کے فضل سے ہمیں ایسے موقع مل گئے تھے کہ ہم نے کم سے کم شرح پر زیادہ جسّہ یاؤنڈوں کا خریدا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک چندہ کے شمن میں باقی چندہ اور متعلقہ اُمور کا مجمل حساب بھی دے دیا جائے۔ جب پونڈوں کا نرخ پھر بڑھ گیا اور قادیان میں اراضی ایک لا کھ روپیہ خریدنے کا انتظام ہو گیا جو سلسلہ اور مرکز سلسلہ کی ترقی کے لئے نہایت ہی اشد ضروری امرتھا تو اس چندہ میں سے بھی اٹھا کیس ہزار پانچ سو (28,500) روپیہ اس خرید زمین پر لگا دیا گیا۔ کل رقم جو چندہ بیت کے حساب میں وصول ہوئی وہ چورانوے ہزار پانچ سوتمیں (94,530) روپیہ تھی۔

1923ء میں (بیت) برآن کے لئے صرف مستورات سے بہتر ہزار (72,000) روپیہ چندہ وصول ہوا تھا اس میں مستورات نے بڑی قربانی کا فرخہ دکھایا تھا۔ اس چندہ کی تحریک پچاس ہزارتھی مگر بعد ازاں جب چندہ زیادہ آنے لگا۔ اور ضرورت بھی زیادہ محسوس ہوئی اور تحریک کوستر ہزار تک بڑھا دیا۔ اس طرح کل رقم بیت لنڈن کی 95 ہزار اور بیت برلن (BERLIN) کی 72 ہزار مل کر ایک لاکھ سڑسٹھ ہزار (1,67,000) روپیہ جمع ہوا۔ اس کے مقابلے میں حسب ذیل جا کدادسلسلہ کے یاس ہے:۔

زمین مکان مشن کنڈن 4 ہزار پاؤنڈ عمارت بیت کنڈن 4 ہزار پاؤنڈ خبارت پر لگایا گیا 6 ہزار پاؤنڈ میزان کل 14 ہزار پاؤنڈ

آج كل بحساب سواتيرا (131⁄4) روپيه في ياؤنله چوده هزار ياؤنله كي

رقم ایک لاکھ بچاس ہزار کے برابر ہے اور اس میں سے بچاس ہزار روپیہ کی قیمت کی جائداد اس وقت قادیان میں موجود ہے۔ غرض جماعت کے ایک لاکھ 67 ہزار روپیہ سے اس وقت دو لاکھ بینتیس ہزار کی جائداد اور تجارت چل رہی ہے۔ یہ اضافہ کچھ تو تبادلہ کی وجہ سے ہُوا اور کچھ اراضی کی قیمت بڑھ جانے سے۔

## (بیت) کی ضرورت

اس ضمن میں مسجد کے وجود اور اس کی ضرورت کے متعلق کچھ ذکر کرنا بے جانہ ہوگا مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں اور اگر چہ ایک مسلمان کے لئے ہر جگہ عبادت کرنی جائز ہے مگر مسجد وہ خاص جگہ ہے جو صرف اسی کام کے لئے مقرر کی گئی ہے اور جہاں مسلمان ہمیشہ جمع ہو کر باقاعدہ اپنی سب سے بڑی عبادت لعنی نماز کو ادا کرتے ہوں۔ دنیا میں سب سے بہلی عبادت گاہ یا مسجد وہ ہے جو مکتہ میں ہے جسے کعبہ کہتے ہیں اور جسے سب سے پہلے انسان نے خدا تعالیٰ کے حکم سے اس کی عبادت کے لئے تعمیر کیا باتی تمام مذہبی اور قومی عبادت کا ہیں جو دُنیا میں موجود ہیں اس کے بعد ہی بی۔

#### اغراض:

ہر مسجد قبلہ رُخ ہوتی ہے خواہ وہ دنیا کے کسی جسّہ میں ہو۔ اور یہ اس امر کا اظہار ہے کہ تمام مسلمانانِ روئے زمین ایک مرکز سے وابستہ اور ایک نقطہ پر جمع ہیں جو خدائے قدوس کی ذات یگانہ صفات ہے۔ مسجد میں سوائے خدائے گی وقیوم وحدہ لاشریک کے کسی کی عبادت نہیں ہوتی اور نہ کسی اور سے دُعا ما گلی جاتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف اسی کے نام کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔

وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احداً (الجن) معبروه جَله ہے جہال لوگ اپنے جسم کو پاک کر کے داخل ہوتے ہیں اور اس کے اندر آ کر اپنی روح کو پاک کرتے ہیں۔ غرض یہ مقام طہارت روحانی اور جسمانی کا جامع ہے۔ مسجد وہ یاک جگہ ہے جہاں محض دنیا داری کی باتیں ناجائز ہیں اس میں صرف وہی کام ہو سکتے ہیں جو دین کا حصّه اینے اندر رکھتے ہوں۔مسجد وہ پاک جگه ہے جہاں اجتاع اور اتحاد کا سبق مسلمانوں کو ہر روزیائچ دفعہ سکھایا جاتا ہے اور اس کے فوائد سے متمتع کیا جاتا ہے۔مسجد وہ عالی مقام ہے جہاں سی مساوات انسانی کا روزانہ کئ بار کھینچا جاتا ہے جہاں بادشاہ اور مزدور۔ عالم اور جاہل۔ امیر اورغریب۔ بوڑھا اور جوان ایک ہی صف میں دوش بدوش کھڑے نظر آتے ہیں۔مسجد ہی وہ جگہ ہے جہال دُنیا سے حقیقی انقطاع میسر آتا ہے۔ دنیاوی خیالات۔شور وشر اور کاروبار سے انسانی رُوح نجات یا کر کامل اور خالص توجہ سے اپنے خالق کی تعریف اور شکر اور دُعا میں مشغول ہوتی ہے۔مسجد ہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں اعتکاف۔ حسن عبادت میسر آسکتی ہے جو اس انقطاع کا ایک نہایت اعلیٰ درجہ ہے۔مسجد ہی مسلمانوں کے لئے تبلیغ و ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لئے کعبہ کو ہدی اللعالمین فرمایا ہے۔

مسجد ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں سے اصول اسلام کا اعلان باربار باآواز بلند آذان کے ذریعہ دنیا کے چاروں گوشوں میں ہر روز پانچ وقت کیا جاتا ہے۔مسجد ہی وہ صاف اور مطہر جگہ ہے جو ایک نمونہ ہے اس لئے کہ مسلمان کسی طرح خوداینے گھروں کو پاک وصاف رکھا کریں۔

مسجد ہی وہ پبلک جگہ ہے جہاں ہر مذہب و ملّت کا آدمی اور ہر متلاثی حق بغیر روک ٹوک کے اسلام کی طرز عبادت اور اس کے فوائد کو آزادی کے ساتھ اپنی آنکھ سے ہر وقت دیکھ سکتا اور کلام الہی اور امام کے خطبول کوسُن

سکتا ہے۔ مسجد ہی وہ تعلیم کی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی آئندہ نسلیں اور نومسلم لوگ پہلوں کی اقتداء میں تعلیم و تربیت پاتے ہیں۔ مسجد ہی وہ مرکز ہے جہاں ایک مومن دوسرے مومنوں سے با قاعدہ مل کر اپنے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرتا ہے۔ مسجد کے بے انتہا فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد کا مادی وجود ہر محلّہ، ہر شہر، ہر ملک اور ہر بر "عظم میں خود اسلام کا قائم مقام ہے۔ حقیقت شناس آئکھ کے لئے ایک مقاطیسی کشش اپنے اندر رکھتا ہے۔

اس مقام پر نامناسب نہ ہوگا کہ ان مسجدوں کا ذکر بھی کر دیا جائے جن میں سے دوانگلتان سے اور ایک فرانس سے تعلق رکھتی ہے۔

مسجد ووکنگ: - اس مسجد کا حال یوں ہے کہ گزشتہ صدی کے آخر میں مسٹرلائٹر (Mr. Leitner) رجٹرار پنجاب یو نیورسٹی جب پنشن لے کر اپنے وطن ووکنگ (Woking) جانے گئے تو انہوں نے اس ملک سے پچھ چندہ جمع کیا تاکہ واپسی پر انگلتان میں ایک مسجد، ایک مندر اور ایک گوردوارہ بنائیں چنانچہ رَوَسا نے ان کو اس معاملہ میں کافی مالی امداد دی اور لائٹر صاحب نے وکنگ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا دوکاگ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا

لیور بول (Liver Pool) میں بھی ایک مبجد تھی جومسٹر عبداللہ کوہکم نے قریباً 40-45 سال ہوئے بنائی تھی۔ دراصل وہ صرف ان کے مکان کا ایک جصّہ تھا جومبجد کے نام سے موسوم تھا ان کے گمنام ہونے کے بعد ان کے ورثاء نے وہ سب جائداد فروخت کر ڈالی اور اب اس کا نشان باقی نہیں۔

فرانس کے دارالسلطنت پیرس میں ایک مسجد اب تعمیر ہو رہی ہے اور مکمل نہیں ہوئی یہ مسجد فرانسیسی گورنمنٹ کے اشارہ سے بنی ہے شالی افریقہ کی مسلمان فوج جس نے جنگ عظیم میں فرانس کے میدانوں میں دادشجاعت دی

تھی اس کی قدر دانی کے اظہار میں یہ بنائی گئی ہے اس کے لئے زمین پیرس کی میونیل کمیٹی نے نذر دی اور تغمیر کے اخراجات رؤسائے مراکو، ٹیونس، الجیریا وغیرہ نے حکام فرانس کے اشارہ سے ادا گئے۔ کچھ مصر کے لوگوں نے بھی دصتہ لیا اس مسجد کی بنیاد دراصل پولیٹکس (Politics) پر ہے۔ حضرت خلیفۃ اکسی لیا اس مسجد کی بنیاد دراصل پولیٹکس (Politics) پر ہے۔ حضرت خلیفۃ اکسی الثانی ایدہ اللہ بنصرہ جب لنڈن سے واپس تشریف لائے تو یہ مسجد بن رہی تھی۔ الثانی ایدہ اللہ بنصرہ جب لنڈن سے واپس تشریف لائے تو یہ مسجد بن رہی تھی۔ آپ بھی اس کے دیکھنے کو تشریف لے گئے۔ اور مسجد میں داخل ہو کر بمعہ اپنے احباب کے بڑی دیر تک سب نے دُعا کی اور وہاں کی سب سے پہلی نماز ادا کی۔ گویا اس طرح اس مسجد کا افتتاح آپ نے فرمایا:۔

## (بیت) لنڈن کا سنگِ بنیاد

جیںا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے حضرت خلیفۃ اُسٹے الثانی نے اپنے قیام لنڈن کے زمانہ میں اور کاموں کے علاوہ ایک کام یہ بھی کیا کہ روائگی سے بیشتر (بیت) لنڈن کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں سے 19 راکتوبر 1924ء بروز اتوار چار بجے دِن کے نصب فرمایا اور وہیں تمام جماعت نے نماز ادا کی۔ اس مبارک تقریب کی روئیداد حسب ذیل ہے۔

# وُنیا کے مادی مرکز لنڈن میں پہلی (بیت)

حضرت اولوالعزم فضل عمر خلیفة اسیح نے سنگ بنیاد رکھا

## مبارك تقريب:

19 را کتوبر 1924ء کا اتوار کا دِن دنیا کی تاریخ میں عام طور پر اور لنڈن اور احمدیت کی تاریخ میں خصوصیت سے ایک یادگار دِن ہوگا۔ کیونکہ اس روز حضرت اولوالعزم مرزا بشیرالدین محمود احد فضل عمر حضرت خلیفة اسی و المهدی نے دُنیا کے مادی مرکز لنڈن میں (بیت) کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس (بیت) کی تحریک 1920ء میں کی گئی تھی۔ اور اس وقت حضرت خلیفة اسی الثانی کی تحریک پرایک لاکھ کے قریب روپیہ جمع کیا۔

اور لنڈن کے ایک رصّہ پٹنی میں ایک مکان معہ وسیع قطعہ زمین کے خرید لیا گیا۔ اس زمین اور مکان کی خرید کا فخر مکرم چود ہری فتح محمد خان صاحب سیال کے حِصّہ آیا اور یہ ایک مبارک فال تھا۔ جو فتح محمد کے نام سے لیا جاتا ہے۔حضرت کو بھی یہ خیال آتا تھا کہ میں اس (بیت) کا سنگ بنیاد رکھوں اور یہ پاک خواہش اُن خواہشوں میں سے ایک تھی جو دُنیا کی رُستگاری کے لئے آنے والے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ حضرت خلیفة المسے کو حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ایک رؤیا (بیت) کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی۔ جو بارہا اخبارات اور کتب میں شائع ہوئی ہے۔ بیت سے مُر اد جماعت ہوتی ہے اور وہ رؤیا اینے لفظوں کے موافق پوری بھی ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے پیجھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا (بیت) کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کا نام (بیت) کی د یوار پر حضرت مسیح موعود کو دکھایا تھا۔ اس قشم کے رؤیا اور کشوف کے متعدد مفہوم اور مطالب ہو سکتے ہیں لیکن بیر ضرور ثابت ہے کہ آپ کا کوئی خاص تعلق (بیت) سے ظاہری الفاظ میں بھی ہے۔ یہ میرے ذوق کی بات ہے اور واقعات اس کو ثابت کر رہے ہیں۔غریب احمدی جماعت کا آپ کی تحریک پرلنڈن (بیت) کے لئے ایک لاکھ روپیہ جمع کر دینا اورغریب احمدی خواتین کا (بیت) برکن کے لئے ایک لاکھ روییہ دے دینا چھوٹی باتیں نہیں۔ غرض 1920ء میں جس کا ارادہ کیا گیا تھا 19 را کتوبر 1924ء کواس (بیت) کی بنیاد الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے حضرت اولوالعزم نے رکھ دی ۔

#### موسمی حالت :

19 مراکتوبر 1924ء کے روزانہ اخبارات نے لنڈن کے 19 مراکتوبر کے موسم کے متعلق پیشگوئی تھی کہ بید دِن بہت عمدہ ہوگا۔ سورج نکلے گا مگر خدا تعالیٰ نے ان اٹکل بازوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے اپنی ہستی کا ایک کھلا کھلا جوت دیا کہ صبح ہی سے بارش شروع ہوگئی اور بارش ہوتی رہی۔ حضرت کے سامنے اس کا ذکر ہُوا تو نہایت مطمئن قلب سے فرمایا۔ اور یہ بہت اچھا ہے۔ ایسی حالت میں جو لوگ آئیں گے وہ اخلاص ہی سے آئیں گے اور انشاء اللہ یہ تقریب کامیاب ہوگی۔

حضرت نے لنڈن کے نازک مزاج موسم کا خیال کر کے پہلے ہی سے حکم دے دیا تھا کہ ایک خیمہ کا ضرور انتظام رکھا جاوے چنانچہ اس کا انتظام کیا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد تقاطر میں کمی شروع ہوگئ ۔تاہم سورج نہ نکلا۔

### ابتدائی تیاریان اور مشکلات:

سنگ بنیاد کی تاریخ مقرر کرنے میں بہت دیر ہوئی۔ قریباً چار دِن پیشتر 19/اکتوبر مقرر ہوئی۔ اس عرصہ میں پورے طور پر لوگوں کو واقف کرنا آسان نہ تھا تاہم ضابطہ کے دعوتی کارڈز لوگوں کو بھیجے گئے لیکن ان دنوں میں لنڈن میں پارلیمٹ کے جدیدا نتخاب کی بلا نازل تھی اور لوگ اس میں مصروف ہو چکے شے اور سر از پا نشاختہ دیوانہ وار اس میں مصروف تھے۔ غرض اوّل سنگ بنیاد کے دِن موسم کی خرابی اور دوسرے لوگوں کا انتخاب کے جنجال میں ممبرا ہونا اور سب سے زیادہ نہایت ہی تنگ وقت میں تاریخ کا مقرر کرنا یہ سب ایسے امور تھے کہ جن سے پایا جاتا تھا کہ یہ تقریب محض خاموثی کے ساتھ سب ایسے امور تھے کہ جن سے پایا جاتا تھا کہ یہ تقریب محض خاموثی کے ساتھ

چندآ دمیوں میں ادا ہوگ۔ ہمارے زیر نظر نمائش نہ تھی۔ خدا تعالی کی رضاء کے لئے یہ سنگِ بنیاد رکھا جانا تھا اور اس گھر کا سنگِ بنیاد جو اس کا نام بلند کرنے کے لئے بنایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ خیال ضرور تھا کہ اس موقع پر غیر فدا ہب کے لوگ آئیں تو ان کو اس طریق پر بیغام حق بہنچ جائے۔ پس مندرجہ بالا اسباب نے جمع ہو کر ہمارے ایمان کو بڑھایا جب ہم نے دیکھا کہ نتیجہ خلاف توقع نکلا۔

#### مهمانوں کی آمد:

دو بجے سے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی اور مہمانوں میں مختلف حکومتوں کے نمائندے اور سفیر سے لنڈن کے بعض اکابر اور پورٹ سمتھ (PortsMouth) تک کے بعض نومسلم اور ہندوستانی بھائی غرض مختلف طبقہ اور درجہ کے لوگ اس تقریب پر جمع ہو گئے۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا کہ احمدی سائبان کے نیچے اگریز، جاپانی، جرمن، سروین، زگوسلاف، اتھوپین، مصری، اٹالین، امریکن، ہنگرین، انڈین اور افریقن سب جمع سے گویا مشرق مغرب کو حضرت اولوالعزم نے ایک مقام پر اکٹھا کر دیا اور مذہب کے لحاظ سے عیسائی، یہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معزز جمع دو سو یہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معزز جمع دو سو بہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معزز جمع دو سو بہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معزز جمع دو سو بہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معزز جمع دو سو بہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معزز جمع دو سو بہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معزز جمع دو سو بہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معزز جمع دو سو بہودی، زرشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب سے اور یہ معز کے اساء گرامی یہ بہودی۔

سر الیگزنڈر ڈریک Sir Alexander Drake (سابق فناشل کمشنر پنجاب، جن کو قادیان آنے کی بھی عِرِّت حاصل تھی بحثیت مہتم بندوبست)، مئیر آف وانڈز ورتھ (Wandsworth)، لیڈی بارک (Lady Bark)، منز رینسی سپین آف انڈیا آفس (Mrs. Rancy Spain)، ڈاکٹر و خاتون پروفیسر لی اون (Dr. & Mrs. Lion)، (سابق عبدالله کونکم) ہز ایکسی کینسی بیرن بیشی (His Excellency Barin Heshy) معہ دختر خود سفیر جاپان، سفیر جرمن، اتھونیا اور سرویا کے منسٹرز، زگوسلاف کے نمائندے موجود سخے اور البانیہ اور فن لینڈ اور ترکی کے سفراء نے محبت آمیز ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بوجہ علالت عدم شرکت کا افسوس ظاہر کیا۔ ترکی سفیر نے ایک روز قبل شیلیفون پر بمسرّت شمولیت کا اظہار کیا تھا مگر ایکا کید بیار ہو جانے کی وجہ سے شیلیفون پر بمسرّت شمولیت کا اظہار کیا تھا مگر ایکا کید بیار ہو جانے کی وجہ سے لیڈروں نے اظہار ہمدردی کیا اور بوجہ انتخاب میں دِن رات مصروف رہنے کے عدم حاضری کا افسوس سے عدر کیا۔

## پرائم منسٹر کا مکتوب:

سر ریمزے میکڈانلڈ (Sir Remze McDonald) پرائم منسٹر نے امام جماعت احمد سے کی اس مبارک تقریب پر دعوت کا شکر سے ادا کیا لیکن چونکہ وہ لنڈن سے باہر تھا اسے اس موقعہ پر نہ آ سکنے کا بہت افسوں ہوا۔
غرض یہ مجمع جو دوسو (200) سے اُوپر اصحاب کا تھا یہ معمولی مجمع نہ تھا اور الیکشن میں مصروفیت اور نہایت ہی تنگ وقت میں اطلاع ہونے کے باوجود احباب اس مبارک تقریب پر جمع ہوئے جلسہ کا پروگرام پہلے سے مرتب کیا ہُوا

## اخبار نولیس اور فوٹو گرافر اور سنیما والے :

اس مجمع کے علاوہ سلطنت کے زبردست ستون (پریس) کے متعدد قائمقام موجود تھے اور یہ قائمقام انگلتان کے اس زبردست پریس کے قائم مقام تھے جو اپنی قلم کی کشش میں فی الحقیقت انگلستان کی حکومت کی باگ رکھتا ہے اور جن کی تعداد اشاعت لا کھوں ہے اور قریباً ایک درجن فوٹو گرافر اور سنیما (Cinema) والے موجود تھے۔ ان کے علاوہ بعض لوگوں نے خود بھی فوٹو لئے۔

## ابتدائی کاروائی:

مکان کے داخلہ کے دروازہ سے لے کر خیمہ کی سٹر صول تک بانات کا فرش تھا اور خیمہ میں تمام مہمان جمع تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بضرہ ٹھیک 3 ہجے خیمہ میں داخل ہوئے۔ نَیّہ سیّر صاحب نے اعلان کیا کہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح آتے ہیں۔ اس پر تمام حاضرین سروقد کھڑے ہوگئے اور حضرت نے محبت آمیز تبسم کے ساتھ سب مردوں سے مصافحہ کیا اور کئے اور حضرت نے محبت آمیز تبسم کے ساتھ سب مردوں سے مصافحہ کیا اور تین ہجے مرم مولوی عبدالرحیم صاحب درد امام بیت لنڈن نے ایک مخضر تقریر میں مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ 35:3 پر اعلان کیا گیا کہ احباب (بیت) کے مقام پر چلیس جہاں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ چنانچہ بُدون کسی خاص امتیاز یا خصوصیت کے سارا مجمع اس جگہ پر پہنچا جہاں (بیت) کے محراب کی جگہ خصوصیت کے سارا مجمع اس جگہ پر پہنچا جہاں (بیت) کے محراب کی جگہ خصوصیت کے سارا مجمع اس جگہ پر پہنچا جہاں (بیت) کے محراب کی جگہ خصوصیت کے سارا مجمع اس جگہ پر پہنچا جہاں (بیت) کا سنگ بنیاد نصب کرنا تھا۔

#### سنگ بنیاد:

اس مقام پر پہنچ کر حضرت صاحب محراب میں کھڑے ہوئے آپ نے تلاوت قرآن کریم کے لئے حافظ صاحب کو بلایا۔ حافظ صاحب نے وَالَّیْسلِ اِذَا یَغُشیٰ اور سَبِّح اللّٰمِ رَبِّکَ الْاَعْلیٰ کی تلاوت کی اور اس کے بعد حضرت نے اپنا ایڈرلیس انگریزی میں آپ پڑھا۔ اس ایڈرلیس کا حاضرین پر ایک خاص اثر تھا خود حضرت پر ایک فتم کی ربودگی طاری تھی۔ اس حالت کے فوٹو بعض فوٹو گرافر لے رہے تھے۔ اس ایڈرلیس کے پڑھے جانے کے بعد آپ نے سنگ بنیاد رکھا۔ ٹھیک اس وقت سلسلہ کے مرکز سے آپ کے نائب حضرت مولوی شیر علی صاحب کا تار جماعت کی طرف سے مبار کباد کا وصول ہوا۔

#### وادئ غير ذي زرع اور (بيت) لندُّن:

حضرت نے جس وقت ہاتھ میں کرنی کی اور اس تقریب کو شروع کیا مجمع کی عجیب حالت تھی اور جماعت کے لوگوں پر ایک کیفیت طاری تھی وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا جب حضرت ابراہیم واسلعیل علیہ السلام نے ملّہ کی مسجد کی بنیاد رکھی۔ جو وادی غیر ذی زرع میں تھی اور جس میں کوئی خدا کا نام لینے والا نه تھا جو اگرچہ غیر ذی زرع تو نہیں گر اپنی مادی ترقی میں مست اور مگن ہونے کی وجہ سے روحانی طور پر غیر ذی زرع ہے۔ غرض ایک کیفیت ذوق کے ساتھ اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ اس (بیت) کی بنیاد حضرت نے رکھی اور اس کے بعد اس (بیت) کی معموری اور کامیابی اور خدا کے برستاروں کا یاک مر کز ہونے کے لئے آپ نے کمبی دُعا کی اور اس کے بعد عصر کی نماز اسی مقام یر بر هی گئی اور حضرت نے اعلان کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس (بیت) کا با قاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس تقریب کے فوٹو اور فلم ایک درجن کے قریب مصوروں اور سنیما والوں نے لئے۔ نماز کے بعد مبارکباد کا نعرہ ہر طرف سے بلند ہوا۔ (بیت) کے محراب پر وہ حجنڈا لہرا رہا ہے جو حیدر آباد کے ہوم سکریٹری نواب اکبرنواز جنگ بہادر نے دیا ہے اس کے بعد مجمع پھر خیمہ کی طرف آیا کہ پروگرام کے مطابق چائے نوش کرے۔

## ريفريشمنط كاانتظام اورمعززين سے گفتگو:

ریفریشمنٹ کا انظام انٹرن کی مشہور کمپنی کی اون (Lion) سے کیا گیا تھا اور نہایت عمدگی سے بیم مرحلہ بھی طے ہوا۔ مہمان بہت ہی خوشی اور مسرت آمیز نبسم سے ایک دوسرے سے ملتے تھے اور بہت دیر تک حضرت کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ بعض نے کہا ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اس تقریب پر مرعو ہوئے۔ لیڈی بارک نے کہا کہ اگر میں نہ آتی تو مجھے بہت افسوس رہتا۔ مئیر (Mayor) آف وانڈز ورتھ نے کہا کہ اگر کوئی مذہب ہی نہیں۔ زگوسلافیہ کے حضرت اقدس نے کی ہے اختلاف کرے تو وہ مذہب ہی نہیں۔ زگوسلافیہ کے قائم مقام نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ ایسے خیالات کے سننے سے ازبس مسرور ہوا ہے۔ غرض لوگوں نے حضرت کے درد اور اخلاص اور حقیقت میں رنگین تقریر سے بہت فائدہ اور حظ اُٹھایا اور احمدیہ سلسلہ کے وسیح خیالات ہمدردی و اتحاد سے بہت فائدہ اور حظ اُٹھایا اور احمدیہ سلسلہ کے وسیح خیالات ہمدردی و اتحاد سے بہت فائدہ اور حظ اُٹھایا اور احمدیہ سلسلہ کے وسیح خیالات ہمدردی و اتحاد سے وہتے حاصل کی۔ جو یہ سلسلہ دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے۔

حضرت خليفة السيح ايده الله كالمضمون

حضرت خلیفۃ اکسی ایدہ اللہ نے اس موقع پر حسب ذیل مضمون تعوذ اور تسمیہ کے بعد انگریزی میں پڑھا:-

> خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ ہوالناصر

> > همشير گان و برادران!

آج ہم ایک ایسے کام کے لئے جمع ہوئے ہیں جو اپنی نوعیت میں بالکل نرالا ہے لیعنی اس (بیت) کا سنگ بنیاد رکھنے کے لئے جومحض اس ہستی کو یاد کرنے اور اس کے حضور میں اپنی عبودیت کا اظہار کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے۔ جو سب دنیا کی پیدا کرنے والی ہے۔ خواہ وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں یا کسی حکومت میں بستے ہوں یا کوئی زبان بولتے ہوں وہاں جاکر ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ ہستی وہ نقطہ مرکزی ہے جس کے حضور میں کل انسان بڑے اور چھوٹے، کالے اور گورے، مشرقی اور مغربی کا سوال ہی نہیں رہتا کیونکہ جول جوں اس کے نزدیک چلاجاتا ہے اختلاف مٹتے جاتے ہیں اور اتحاد بڑھتا جاتا ہے۔ پس جس عمارت کی بنیاد رکھنے کے لئے ہم آج جمع ہوئے ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کا ایک نشان ہے اور ایخ وجود سے ہمیں اس امرکی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ہماری اُمید اور مرجع ایک ہی ہے پس ہمیں آپس کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنا اور فساد کرنا نہیں چا ہیے۔

اختلاف وُنیا میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور نہ کبھی کوئی زمانہ آیا ہے کہ دنیا میں اختلاف نہ ہوئے ہوں اور نہ آئندہ آسکتا ہے جب تک انسان ترقی کرنے کی قابلیت رکھے گا اختلاف بھی ضرور ہوگا کیونکہ جس قدر ترقی دنیا میں نظر آتی ہے۔ اختلاف ہی کے سبب سے ہے۔ پس اختلاف جس جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک رحمت ہے۔ نہ کہ نقصان دہ چیز۔ جو چیز برگ ہے وہ عدم برداشت ہے لیعنی اتفاق کی حد سے برقی ہوئی خواہش۔ درحقیقت اتحاد کو کسی چیز نے اس قدر نقصان نہیں پہنچایا جس قدر اس امر نے کہ بعض لوگ اتفاق پیدا کرنے کے ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں جو درحقیقت ان کی غرض کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اتحاد کو کسی کرتے ہیں جو درحقیقت ان کی غرض کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اتحاد کو کسی قدر اس کے ذاوان کی خرض کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اتحاد کو کسی قدر اس کے ذاوان کے دوستول سے نقصان نہیں پہنچا جس قدر کہ اس کے نادان کی حستول سے۔



بیت کے سنگ بنیاد کا نظارہ



مشن ہاؤس لندن



دورانِ تغمیرانجینئر کام دیکیور ہاہے

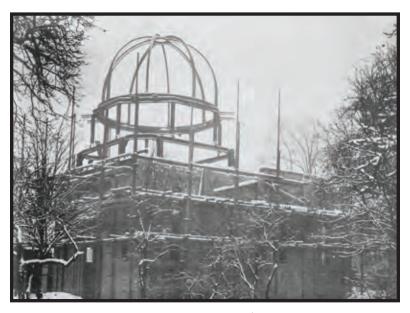

پہلی بیت لندن اور برف باری

#### قوتِ برداشت:

اگر اختلاف بری چیز ہے تو برداشت کے کیا معنیٰ ہیں۔ برداشت تو اختلاف ہی کی موجودگی میں اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ پس جس چیز کی دنیا کو ضرورت ہے وہ برداشت ہے یعنی لوگ اختلاف عقیدہ اور اختلاف اصول رکھتے ہوئے پھر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ بیشک ہرایک شخص کا حق ہے کہ وہ دوسرے کو اس امرکی طرف بُلائے جسے وہ اس کے برایک شخص کا حق ہے کہ وہ دوسرے کو اس امرکی طرف بُلائے جسے وہ اس کے لئے اچھا سمجھتا ہے کیونکہ بغیر تبلیغ کے علوم کی ترتی نہیں ہوسکتی مگر جس چیز کا کسی کوکوئی حق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے دِل کے بدلنے سے پہلے اس کی زبان اور اس کے اعمال کو بدلنا چاہیے یا بعض اُمور میں اس سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے اس کو توجہ سے اس کو توکیف دینے کی کوشش کرے۔

#### بيت الله:

بہنواور بھائیو! بیت اس قسم کی رُوح پیدا کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے اور (دین حق) نے بیت کا نام بیت اللہ رکھا ہے یعنی وہ ایسا گھر ہے جس میں انسان کا حق نہیں کہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے کسی کو نکالے یا کسی کو تکلیف دے سکے۔ کیونکہ بیاس کا گھر نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے جو اسی طرح اس کے دشمن کا خدا ہے جس طرح اس کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَمَن اظلم کون ہے جو اللہ تعالی فرما تا ہے خواللہ تعالی کی عبادت کے لئے بنائے جانے والے گھروں سے نیادہ کو وال کو روکے۔ اور ان کو عبادت نہ کرنے دے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ لوگوں کو روکے۔ اور ان کو عبادت نہ کرنے دے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ یمن کے مسیحیوں کا ایک

وفد حاضر ہُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا کہ ان کی نماز کا وقت آ
گیا اور انہوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ باہر جا کر نماز پڑھ لیں۔ رسولِ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر جا کر نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں
ہماری مسجد میں پڑھ لو۔ پس قرآن کریم کے حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے عمل سے ثابت ہے کہ اسلامی بیت کا دروازہ ہر اس شخص کے لئے کھلا ہے
جو خدا تعالی کی عبادت کرنا چاہے اور اسلامی بیوت مختلف نداہب کو متحد کرنے کا
نقطہ مرکزی ہیں۔

### احدیه (بیت) کی غرض:

اس روح کے ساتھ اور انہیں جذبات کے ساتھ جو میں نے اوپر بیان کئے ہیں۔ جماعت احمد یہ نے اس (بیت) کے افتتاح کا ارادہ کیا ہے اور پیشتر اس کے کہ میں اس (بیت) کا سنگ بنیاد رکھوں میں اس امر کا اعلان کرنا جا ہتا مول کہ یہ (بیت) صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی جاتی ہے تا کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت قائم ہو اور لوگ مذہب کی طرف جس کے بغیر حقیقی امن اور حقیقی ترقی نہیں۔ متوجہ ہوں۔ اور ہم کسی شخص کو جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا جاہے ہرگز اس میں عبادت کرنے سے نہیں روکیں گے۔ بشرطیکہ وہ ان قواعد کی یابندی کرے جو اس کے منتظم اس کے انتظام کے لئے مقرر کریں اور بشرطیکه وه ان لوگول کی عبادت میں مخل نه هول جو اینی مذہبی ضرورت کو بورا كرنے كے لئے اس (بيت) كو بناتے ہيں اور ميں يقين ركھتا ہوں كه بيه رواداری کی روح جواس (بیت) کے ذریعے سے پیدا کی جائے گی وُنیا سے فتنہ و فساد دُور کرنے اور امن وامان قائم کرنے میں بہت مدد دے گی اور وہ دِن جلدی آ جائیں گے جبکہ لوگ جنگ و جدال کو ترک کرے محبت و پیار سے آپس میں رہیں گے اور سب دنیا اس امر کومحسوں کرے گی کہ جب سب بنی نوع انسان کا خالق ایک ہی ہے تو ان کو آپس میں بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ محبت و پیار سے رہنا چاہیے اور بجائے ایک دوسرے کی ترقی میں روک بننے کے ایک دوسرے کی ترقی میں روک بننے کے ایک دوسرے کی ترقی کرنے میں مدد کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح باپ بھی پیند نہیں کرتا کہ اس کے بچے آپس میں لڑتے رہیں۔ اسی طرح خدا تعالی بھی بھی پیند نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق آپس کے جنگ و جدل میں مشغول رہے۔

## جھگڑوں کی وجہ:

در حقیقت جھگڑ کے خدا تعالیٰ سے دُوری کا نتیجہ ہیں اور حضرت مسے موعود بانی جماعت احمد یہ کو اسی غرض سے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں تا کہ باہمی اختلافات پر سے نظر ہٹ کر موجبات اتحاد کی طرف لوگوں کی توجہ پھر جائے۔ پس جماعت احمد یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام ان نسلی جنگوں اور سیاسی جنگوں کے مٹانے میں کوشاں رہے گی۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہر مذہب و ملت کے نیک دِل لوگ ان کوششوں میں اس کے مدد گار ہوں گے۔ اور اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں جیسا کہ اس وقت مختلف مذاہب اور مختلف اقوام کے معزز لوگوں کے اجتماع سے ظاہر ہے۔

بورا نقشہ کتبہ کا بیت کی قبلہ رُخ دیوار پر محراب کی جانب لگایا گیا ہے اور جو حضرت صاحب کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہُوا مع انگریز کی ترجمہ کے ہے اس کا فوٹو ملاحظہ ہو۔

ا عوذ بالد من الشيلن الرقيم بم اله الرفن الرقيم شحده ونضلي علي در الالكري فد الح نفيل اور دم كان تش هو النا صر مل ان صلون ونظي و عياي و مها تى للدرب العالمين

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّ جِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصلّي عَلىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيُم

#### خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ ھوالناصر

قل ان صلوتی و نسُکی و محیای و مماتی لله رب العالمین

ميں مرزا بثيرالدين محمود احمد خليفة الشيح الثاني امام جماعت احمد بيہ جس کا مرکز قادیان پنجاب ہندوستان ہے خدا کی رضا کے حصول کے لئے اور اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر انگلتان میں بلند ہو اور انگلستان کے لوگ بھی اس برکت سے جصّہ یاویں جوہمیں ملی ہے آج 20 رائع الاوّل 1343ھ کواس (بیت) کی بنیاد رکھتا ہوں اور خدا سے دُعا کرتا ہوں کہ وہ تمام جماعت احدید کے مردول اور عورتوں کی اس مخلصانہ کوشش کو قبول فرمائے او ر اس (ہیت) کی آبادی کیلئے سامان پیدا کرے اور ہمیشہ کے لئے اس (بیت) کو نیکی، تقویٰ، انصاف اور محبت کے خیالات کھیلا نے کا مرکز بنائے اوريه جگه حضرت محم مصطفیٰ خاتم النبین صلی الله علیه وسلم اور حضرت احم مسيح موعود نبي الله بروز ونائب محمه عليها الصلوة والسلام كي نُوراني کرنوں کو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں پھیلانے کے لئے روحانی سورج کا کام دے۔اے خدا تو ایبا ہی کر۔

#### IN THE NAME OF ALLAH THE MOST BENEFICENT AND THE MOST COMPASSIONATE

#### WE PRAISE HIM AND INVOKE HIS BLESSING ON HIS PROPHET THE EXALTED ONE

#### WITH THE GRACE AND MERCY OF GOD HE ALONE IS THE HELPER

Verily my prayer, my sacrifice, my life, and my death are for Allah, the Lord of All the Worlds.

I, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II, Head of the Ahmadiyya Community which has its Headquarters at Qadian, Punjab, India, Lay the foundation stone of this Mosque today, the 20th Rabiul Awwal 1343 Hijri, to seek the pleasure of God so that His name be glorified in England and that people of this country may also partake of the blessings which have been vouchsafed to us. I pray to God that He may accept this humble and sincere effort of all the members of Ahmadiyya Community, both women and men, and that He may provide means for the growing prosperity of this Mosque; and may He make it for ever and ever a centre for promulgating the views of purity, piety, justice and love, and may this place prove a sun of spiritual light radiating forth in this country and in all the countries around the blessed beams of the Heavenly light of the Holy Prophet Mohammad the Chosen one of God and the seal of the prophets and of Ahmad the Promised Messiah, the prophet of God, the Vicegerent, and the reflection of Mohammad (may peace and the blessings of God be upon them both). Amen.

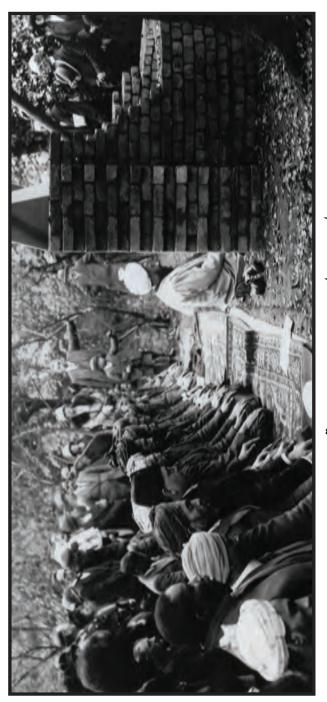

حفرت ملم موبوديت افضل اندن كسئل بنياد كموقع پرنماز پڑھار ہے ہیں

اس تقریب پر ایسے ایسے لوگ آئے جن کی اُمید نہتھی اور ایبا معلوم ہوتا تھا جیسے شاہی کارروائی ہوتی ہے اور مختلف سلطنق کے وزراء آتے ہیں بعض کی بعد میں چھیاں آئیں کہ افسوس! ہم مجبوری کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے۔ ایک اخبار نے مجمع کی تصویر شائع کی اور لکھا کہ افسوس! ہمارا قائم مقام شامل نہ ہو سکا مگر کارروائی شائع کی جاتی ہے۔ ایک سلطنت کے نمائندے نے اس وفت مبلغ مانکے اور ایک نمائندے نے اس تحریر کا نمونہ مانگا۔ حالانکہ بڑے آ دمیوں کے لئے مانگنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس نے کہا کہ مجھے دو کا بیاں دی جائیں۔ ایک اینے دوست کو دول گا۔ اور دوسری اپنے ملک کی یو نیورسٹی کو۔ زیگوسلافیا کے قائم مقام پر حمرت ہی طاری ہو گئی اور کہنے لگا میں بہت ہی برقسمت ہوں کہ یہ عمر آگئ اور مذہب کے متعلق کچھ نہیں سُنا۔ اور آج پہلا دِن ہے کہ یہ باتیں سُنی ہیں۔ ایک یادری تھا کہنے لگا میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آج (دینِ حق) کے متعلق یہ بیان سُن لیا۔ وہ آخر تک کھڑا رہا۔ گویا جس طرح خدا قلوب کو کھول دیتا ہے اس طرح کی حالت تھی۔

اس کے علاوہ اخبارات نے تصاویر اور تقریر اور کتبہ اور سنگ بنیاد رکھنے کا حال بڑے زور سے شائع کیا اور پھر ان سے ترجمہ ہوکر دنیا کے ہر ملک اور ہر زبان میں ان حالات کوشہرت دی گئی۔ چنانچہ دو نمونے ذیل میں درج ہیں۔

## لنڈن کی پہلی مسج*ب*ر

ساؤتھ فیلٹر (South Field) میں مُسلم امام کے ہاتھ سے سنگِ بنیاد رکھا جانا

(ڈیلی کرانکل Daily Chronicle مورخہ 20/اکتوبر 1924ء)

'' ہز ہولی نس خلیفۃ اُسے نے جو کہ مسلمانوں میں سلسلہ احمد یہ کے امام

ہیں۔ کل میلر وزروڈ (Melrose Road) ساؤتھ فیلڈز (Southfields) میں لنڈن کی پہلی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس اصلاحی سلسلہ کے پیرولنڈن میں

ایک سوانگریز ہیں۔ اور مشرق اور افریقہ میں دس لاکھ سے زیادہ ہیں۔

فی الحال بدارادہ ہے کہ مسجد کے صرف ایک جصّہ کو مکمل کیا جائے اور

اس جصّہ کی تعمیر کے لئے کل روپیہ بذریعہ چندہ جمع ہو چکا ہے اس رسم کے

متعلق جو اصحاب آج موجود تھے ان میں سفیر جاپان، جرمنی اور شہر وینڈ زورتھ

(Windsworth) کا شریف، استھونیا کا وزیر اور ترکی اور البانیہ کے نمائندے شامل تھ'۔

شہرلنڈن کے لئے ایک مسجد

سنگ بنیاد رکھا گیا

مؤذّن كي لئے ستر فك اونچا ميناره

﴿ ويسِتْ منسٹر گزٹ West Minister Gazette ﴿ ويسِتْ منسٹر گزٹ

(مورخه 30/اكتوبر 1924ء)

1 نقل بمطابق اصل

ایک مسجد جولنڈن میں پہلی مسجد ہوگی۔ساؤتھ فیلڈز میں تغمیر کی جائے گی۔ جس کا مینارہ ستر فٹ (Feet) بلند ہو گا۔ جہاں سے ایک مؤذّن مومنوں کے لئے نماز کے وقت کا اعلان کرے گا۔

سنگِ بنیادکل ایک باغیچہ میں رکھا گیا۔ پھلدار درختوں میں خوشبو کا نیلا دھواں اُٹھتا دکھائی دیتا تھا گیلی زمین پر قالین بچھائے گئے اور اس مجمع میں مختلف اقوام کے لوگ شامل تھے۔ ہز ہولی نس خلیفۃ اُس نے جنہوں نے قرمزی رنگ کے کفووں والا گلابی رنگ کا کوٹ پہنا ہُوا تھا اور جن کے سر پر آبنوس اور بھاری سفید عمامہ تھا جن کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جس کے سر پر آبنوس اور چاندی گئی ہوئی تھی۔ اس رسم کو ادا کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ''میں مرزا بشیرالدین محمود احمد خلیفۃ اس خانی اور جماعت احمد یہ کا امام جس کا مرکز قادیان پہنا ہوں تا کہ لنڈن میں اس کے نام کا کرنے کے لئے اس بیت کا سنگ بنیاد رکھتا ہوں تا کہ لنڈن میں اس کے نام کا جلال ظاہر ہو اور تا کہ اس ملک کے لوگ بھی ان برکات سے جسہ لیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں ..........

آپ نے فرمایا کہ یہ تقریب تو انسان کی اخوت اور وحدت کا ایک نشان ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف رائے سے تفرقہ پیدا ہو۔ عرب کا مقدس نبی فرما تا ہے کہ اختلاف رائے رحمت کا ایک سرچشمہ ہے کیونکہ اس سے علم اور حکمت کی ترقی میں مددماتی ہے۔ رواداری اور عالمی حوصلگی صرف اختلاف رائے کے مدرسہ میں سیھی جاسکتی ہے۔

ہز ہولی نس کی رائے میں وہ دِن دور نہیں ہے جبکہ لوگ جنگ کے خیالات کو ترک کر دیں گے اور بھائیوں اور بہنوں کی طرح ایک ہی خالق کے بندے ہو کر اتفاق سے زندگی بسر کریں گے۔ امام مسجد عبدالرحيم ورد نے بيان كيا كہ ايك دِن مشرق مغرب مل جاويں گے اور انگلتان ان كے رابطہ اتحاد كا ذريعہ ہو گا۔ يہ سلسلہ جو كہ (دينِ حق) ميں پہلا تبلغی سلسلہ ہے انگلتان كو ايشياء سے اور خصوصاً ہندوستان سے زيادہ قريب كر دے گا۔ انگلتان ميں يہ پہلی بيت ہے جس كو صرف مسلمانوں نے تغيير كيا ہے۔ مسٹرسی-انچ روشر (C.H. Rocher) (بيت) كے انجيئئر نے ہمارے نامہ نگار كے پاس بيان كيا كہ وہ ايك وقت سلطان مرائش كے انجيئئر تھے اس كی عمارت اپنی شكل ميں شرقی طرز كی ہوگ۔ يہ سلسلہ احمد يہ كی تغيير كردہ مسجد ہو گی۔ جن كا عقيدہ ہے كہ الہام كا سلسلہ ہميشہ جارى رہے گا۔ وہ فرہى جنگوں كے خالف ہيں اور روادارى كی تعليم سلسلہ ہميشہ جارى رہے گا۔ وہ فرہى جنگوں كے خالف ہيں اور روادارى كی تعليم خالص دين كی طرف واپس بلاتا ہے۔

(بیت) کی تقمیر

حضرت خلیفہ آئی کی واپسی پر (بیت) کی تغمیر کا انظام شروع کیا فوری طور پر روپیہ (بیت) برلن کے فنڈ سے بہم پہنچایا گیا اور نقشہ وہاں کے انجینئر وں نے تیار کیا جو قادیان بھیجا گیا اور بعد منظوری حضرت صاحب کام کاٹھیکہ میسرز روفی اینڈ سنز (Messr. Roofi & Sons) کی کمپنی کو دیا گیا۔ کاٹھیکہ میسرز روفی اینڈ سنز (1925ء گیارہ بجے دِن کوشروع ہوئی اس تمام کاروائی کا ایک پروگرام چھپوا کرتمام اخبارات کو بھیج دیا گیا چنانچہ موقعہ پر اخبارات کے کاروائی کا ایک پروگرام چھپوا کرتمام اخبارات کو بھیج دیا گیا چنانچہ موقعہ پر اخبارات کے نمائندے آئے حاضرین بہت متاثر ہوئے اور کی فوٹو لئے گئے چنانچہ اس روز ر بورٹر مولوی عالم میں اس کا اعلان کر دیا۔ مولوی عبرالرجیم دردامام (بیت) اس تعمیر کے آغاز کا حال یوں فرماتے ہیں:۔

## کنڈن میں پہلی (بیت) کی تعمیر

مبارک ہوشمہیں لنڈن میں (بیت) کا بنا کرنا

زمین کفر میں اللہ اکبر کی ندا کرنا

اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ 28 سرتمبر 1925ء بروز سوموار

دِن کے گیارہ بجے بیت لنڈن کی بنیادوں کی گھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔
اس موقعہ پر اخباروں کے نمائندے موجود سے کام شروع کرنے سے پہلے میں
نے اپنے احباب کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک موقع میں شمولیت
کی سعادت بخشی قبلہ رُخ ہوکر دُعا ما نگی۔ میں دُعا ما نگیا جاتا تھا اور احباب آمین
کی سعادت بخشی قبلہ رُخ ہوکر دُعا ما نگی۔ میں دُعا ما نگیا جاتا تھا اور احباب آمین
کیتے جاتے تھے اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کھدائی کا کام شروع کیا۔ ہم
زمین کھودتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ بلند آواز سے وہ دعا ئیں پڑھتے جاتے
تھے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسلی بلند آواز سے وہ دعا ئیں پڑھتے جاتے
ہوئے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے ما نگی تھیں۔
بعض دوست زمین کھودتے جاتے تھے اور بعض مٹی اٹھا کر دوسری جگہ لے
بعض دوست زمین کھودتے جاتے تھے اور بعض مٹی اٹھا کر دوسری جگہ لے

هذَا لُـحِـمَالُ لاَحِمَالَ خَيبَو هـذَا اَبَـرُّ رَبَّـنَـا وَاطُهَـرُ

فیشن اور ظاہریت کے دِلدادہ لنڈن میں اس طرح اپنے ہاتھوں مٹی اُ کھیڑنا اور اٹھانا ایک خاص نظارہ تھا خصوصاً جبکہ ایک انگریز عورت (مسز عزیز الدین) بھی اسی طرح کسی چلا رہی تھیں جس طرح ہم چلا رہے تھے۔ لنڈن کے مختلف اخبارات نے کام کرتے ہوئے ہماری مختلف حالتوں کے فوٹو لئے اور اس تقریب کی روئیداد بعض نے اختصار کے ساتھ اور بعض نے

تفصیل کے ساتھ شائع کی۔ خدا کے فضل سے اُمید کی جاتی ہے کہ یہ (بیت) جس کی بنیاد خدا کے میٹے کے خلیفہ نے اپنے چند درویشوں کے ساتھ رکھی اور جس کی بنیادوں کی کھدائی اس کے غریب ناچیز غلاموں نے کی کسی وقت یورپ میں اُم البوت کا مقام حاصل کرے گی اور اس کے میناروں سے لنڈن، خدائے بزرگ و برتر کی تقدیس ہوتی سنے گا اور اسے

کلام رب ورحیم ورحمال ببانگ بالاسُنائیں گے ہم

یورپ کو اس نُور کی کرنیں جو نبیوں کے سردار محمط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے اور جس کی مدہم پڑی ہوئی روشنی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر تیز کیا انشاء اللہ اس بیت سے منور کریں گے۔

نعرۂ اللہ اکبر اس سے اب ہوگا بلند شرک کے مرکز میں یہ توحید کی بنیاد ہے

جن اصحاب نے (بیت) کی بنیادیں کھودنے میں اپنے ہاتھ سے کام

کیا ان کے اساء حسب ذیل ہیں:-

- (1) شیخ یعقوب علی صاحب (2) سیّد وزارت حسین صاحب
  - (3) شيخ ظفر حق خان صاحب (4) ملك محمد المعيل صاحب
- (5) خان عبدالرحيم خان صاحب خالد (6) مسرر جبريل مارين صاحب
  - (7) مسٹرشرف الدین صاحب
  - (8) مسٹرعزیز الدین صاحب امۃ السلام صاحبہ
    - (9) مسٹر ہنری ہنٹن صاحب
  - (10) عبدالعزيز صاحب پسرعبدالله مالك ہوٹل لنڈن
- (11) مسٹر کندن لال صاحب جو مفتی محمد صادق صاحب کے وقت میں مسلمان ہوئے
  - (12) ملك غلام فريدصاحب (13) خاكسار عبدالرحيم ورد

اس کے بعد تجویز کی گئی کہ اس تقریب سعید کی خوشی میں صدقہ کیا جائے۔ چنانچے تمام دوستوں نے چندہ لکھایا جو حسب ذیل ہے۔

(1) شخ يعقوب على صاحب 10 شانگ

(2) سيّد وزارت حسين صاحب 1 ياؤنلر

(3) ملك محمر المعيل صاحب 10 شلنگ

(4) خان عبدالرحيم صاحب خالد 10 شكنگ

(5) شخ ظفر حق خان صاحب 10 شلنگ

(6) مسٹر جبریل مارٹن صاحب 10 شکنگ

(7) مسٹر شرف الدین صاحب 2½ شانگ

(8) مسٹر كندن لال صاحب 5 شكنگ

(9) ملك غلام فريد صاحب 1 گنی

(10) خاکسار درد 1 گنی

والسلام خاكسار درد

تغمیر کا کام تمام جاڑے جاری رہا اور 1926ء کے موسم گرما کے آخر میں ختم ہوا۔

اس کے متعلق تمام انگریزی اخبارات نے بکٹرت فوٹو بنیادیں کھودنے کے نظارہ کے اور بیت کی عمارت کے مختلف مدراج کے شائع کئے ہیں۔ چنانچہ ٹائمنر آف لنڈن (The Times of London) اپنے 29ستر 1925ء کے پرچہ میں رقمطراز ہے۔

## ٹائمنرآف لنڈن

#### (THE TIMES OF LONDON)

''لنڈن کی اس پہلی مسجد کی تعمیر کے لئے بنیادیں ڪھودي جانے کا ڪام شروع کيا گيا جو احمدي ........ ساؤتھ فیلڈ میں تعمیر کرنے لگے ہیں۔ یہ بیت ایک مکان کے ملحقہ باغیجہ میں بننی تجویز ہوئی ہے جو کہ عرصہ سے احمد یوں کے قبضہ و ملکیت میں ہے اور جہاں وہ مدت سے نمازیں بڑھ رہے ہیں۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد پھیلے موسم خزال میں ہر ہولی نس دی خلیفۃ اسی نے اپنے دستِ مبارک سے رکھا تھا۔ رپورٹڈ اے آر درد (مولانا عبدالرحیم صاحب درد) کی قیادت میں جو کہ احمد بہمشن کے انحارج ہیں ہندوستانی احمدیوں کی ایک جھوٹی سی جماعت اُنگھی ہوئی۔مولوی عبدالرحیم صاحب دردنے عربی زبان میں ان ادعیات کی تلاوت کی۔ جو تعمیر کعبہ کے وقت بڑھی گئی تھیں۔ بعد ازاں سلسلہ احربہ کےممبروں نے وہ دُعا ئیں یڑھتے ہوئے اینے ہاتھوں سے کھدائی کا کام شروع کیا جو مسحد مدینه کی تغمیر کے وقت پیغیبر محمد (صلی الله علیه وسلم) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پڑھی تھیں۔ جماعت احدید کے مرکز میں اطلاع دینے کے ماسوا ہندوستان، امریکه، سیریا، فلسطین وغیره تمام ان ممالک میں جہاں اس سلسلے کے افراد ہیں کام شروع کرنے سے پہلے ہی برقی پیغامات ارسال کردیئے تھے جس میں اس وقت کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ جس وقت کہ لنڈن میں تعمیر مسجد کا کام شروع کیا جانا تھا۔ تا کہ شرق اور غرب، شال اور جنوب ہر چہار اطراف سے ایک ہی وقت میں ایک ہی مقصد کے لئے ایک ہی خدا کے لئے دعائیں کی جائیں۔''

## اخبار ڈیلی گرا فک (The Daily Graphic)

یہ اخبار اپنے 29 رستمبر 1925ء کے پرچہ میں لکھتا ہے:-

''کل جبہ اس مسجد کی بنیادیں کھودی جا رہی تھیں اور اس سے مسلمانوں کی رُوحانیت آشکار ہو رہی تھی اور اس رُوحانیت کا ادنی کرشمہ یہ ہے کہ خدا کا گھر بنانے کے لئے یہ لوگ مزدوروں کی طرح خود میں کھودتے۔ میں اُٹھاتے اور دوسرے کام کرتے تھے۔ ہندوستان کے باشندوں کے علاوہ جو اس کام کو ہاتھوں سے کر رہے تھے ایک انگریز بھی ان کے ساتھ شامل تھا جو باوجود سفید بالوں کے جو اس کی پیرانہ سالی پر دلالت کرتے تھے بڑے شوق سے وہی کام کر رہا تھا جو اس کی حقیدہ بھائی کر رہے تھے'۔

ان تاروں کے جواب میں جو لنڈن سے یا مرکز سلسلہ سے اس تقریب پر جاری کی گئی تھیں ایک وقت مقررہ پر تمام عالم میں اس بیت کی تکمیل اور بابرکت ہونے کے لئے خلوص دِل سے دُعا کی گئی۔ دورانِ تقمیر میں بکثرت لوگ آتے اور اسے بنتے دیکھتے تھے حتیٰ کہ ایک سابق گورنر پنجاب نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ آپ کی بیت بہت خوبصورت اور دکش ہے میں اپنی بیوی سمیت ریل میں گزر رہا تھا۔ دیکھ کر ہم اس کو بے خود ہو گئے اس طرح متعدد اشخاص نے بیان کیا کہ ہم یہاں سے ریل پر گزررہے تھے ہم سے ضبط نہیں ہو سکا اور اس کے دیکھنے کے لئے ہم مجبور ہو گئے۔

## (بیت) کی عمارت

ید (بیت) ایک مستطیل گنبد دار پخته عمارت ہے جو ایک خوشما باغیجہ
کے اندر واقع ہے اس کے سامنے ایک فوارہ وضو کے لئے بنا ہُوا ہے۔ یہ فوارہ
بالکل عارضی ہے اور بعد میں زیادہ اعلی خمونہ کا بہتر مقام پر بنایا جائے گا۔
برخلاف ہندوستان کی بہتوں کے اس کا طول دروازہ سے محراب تک زیادہ ہے۔
برنسبت ایک پہلوکی دیوار سے دوسری پہلوکی دیوار تک کے یعنی عمارت کی لمبائی
اس طرح ہے جس طرح پہلے زمانہ میں قادیان کی (بیت) مبارک تھی یعنی



تمام عمارت میں ایک ہی دروازہ ہے اور اس دروازہ کے دونوں پہلووں میں ایک ایک پہلووں میں ایک ایک پہلووں طرح کے دونوں طرف ایک ایک ہر دو پہلو کی دونوں طرف ایک ایک ہر دو پہلو کی دیواروں میں چار خانے کی کھڑکیاں گئی ہیں محراب جہاں کھڑے ہو کہ وکر امام نماز پڑھا تا ہے۔ نیم دائرہ کی شکل میں آگے کو بڑھا ہُوا ہے اور اسی محراب کی ہیرونی جانب وہ سنگ بنیاد ہے جے حضرت خلیفۃ اس خانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ نے جانب وہ سنگ بنیاد ہے جے حضرت خلیفۃ اس خانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ نے دروازہ کی طرف ہے۔ عمارت کے وسط میں نہیں ہے اور قریباً 50 فٹ بلند دروازہ کی طرف ہے۔ عمارت کے وسط میں نہیں ہے اور قریباً 50 فٹ بلند کے چاروں طرف اُوپر پانچ پانچ روشندان گئے ہوئے ہیں۔ بیت کے چاروں کونوں پر اسے بڑے کہ کی دار مینارے بنے ہوئے ہیں جن میں موقود علیہ السلام کا یہ الہام فارسی خط میں تحریر ہے۔

''امن است درمکانِ محبت سرائے ما'' اوراس سے کچھاُورِموٹے عربی خط میں کلمہ طیّبہ

## لَا اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿

نہایت خوبصورت منقش ہے۔ دورازہ کھول کر اندر جاتے ہی دونوں طرف بینج گئے ہوئے نظر آتے ہیں یہ جگہ ہوئے اور جو تیاں اُتارنے کے لئے ہے۔ اس جصّہ کو ایک آئی زنجیر سے الگ کیا ہُوا ہے اور پہلی دیوار پر کپڑے لئکانے کی کھونٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ پہلو کی دونوں دیواروں میں ہر ایک کھڑکی کے یاس ایک فولادی انگیٹھی جس میں گیس جلتی ہے بیت کو گرم رکھنے کے لئے

گلی ہوئی ہے۔ الی کل 8 انگیٹھیاں بنی ہوئی ہیں۔ ....(بیت) میں قریباً دوسو نمازیوں کی گنجائش ہے۔ فرش پر ایک نیلا قالین بچھا ہُوا ہے جو خان بہادر سیٹھ اللہ دین صاحب حیدر آبادی کا عطیہ ہے اور جس کی قیمت سو (100) پاؤنڈ ہے۔

جماعت حید آباد دکن نے پہلے سال کی روشیٰ کا خرچ اپنے ذمہ لیا
ہے۔ گنبد اور تمام عمارت سفید اور بلند ہونے کی وجہ سے دُور دُور سے نظر آتی
ہے۔خصوصاً ریلوے مسافروں کے لئے جو ہر وقت اس کے پاس سے گزرتے
رہتے ہیں بہت ہی دکش نظارہ ہے۔ اس مکان کی تعمیر پر چار ہزار پاؤنڈ لیمیٰ
60 ہزار روپیہ کی لاگت آئی۔ اور اس کی شمیل پر قریباً دس ماہ خرچ ہوئے۔
عمارت ....(بیت) کی اس طرح بنائی گئی ہے کہ پہلے تمام ڈھانچہ فولادی
گرڈروں سے تیار کر کے بعد میں اینٹوں سے عمارت چن دی گئی ہے اور اُوپر
اعلی قشم کے سفید سینٹ کا بلستر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیکیداروں کے نام یہ ہیں:۔
اعلی قشم کے سفید سینٹ کا بلستر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیکیداروں کے نام یہ ہیں:۔
(1) میسرز روفی اینڈ سنز (.Messrs Roofi & Sons) جزل کنٹر کیٹر
(2) میسرز جان بوتھ اینڈ سنز (.Messrs John Booth & Sons)

Self Centering Arch مینی لمیٹر کا کہ آئی ہیند (3) سیلف سنٹرنگ آئی بیند وئیل کمپنی لمیٹر Bend & Hail Co. Ltd.

فولا دی حتبه کاٹھیکیدار

- ۔ بیل کے (Messrs Trifton & Young.) بیل کے کا کا میسرزٹرفنٹن اینڈینگ (Messrs Trifton & Young.) میسرزٹرفنٹن اینڈ
- Messrs Thomas Mason & Sons. میسرز تھامس ماس اینڈ سنز (5) میسرز تھامس ماس اینڈ سنز

(Mr. J.I. ایم کام زیر نگرانی میر عمارت مسٹر ہے آئی فیٹ ہرا (6) Fethra.)

### طول وعرض

طول تمام عمارت مع دیواروں کا محراب کو چھوڑ کر 43½ فٹ اور عرض کا محراب کو چھوڑ کر 43½ فٹ اور عرض کا کھوڑکے فٹ ہے۔ باہر سے عمارت اور گنبد کے اُوپر کا حاشیہ طاق نما حاشیہ سے مزین ہے۔ بیت کی کھڑکیوں میں کوئی رنگین شیشہ نہیں لگایا گیا۔ دیکھنے والے بعض دفعہ لنڈن کے اندر اس عمارت کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ گویا مشرق کا ایک جستہ اُٹھا کر مغرب میں لا کر لگا دیا گیا ہے۔

(بیت) کی تغییر میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ آئندہ ضرورت کے وقت
اس کی اتنی مزید توسیع ہو سکے کہ اس میں ایک ہزار آدمی بخوبی نماز پڑھ سکے۔
(بیت) کی کرسی باغیچہ کی زمین سے بقدر دو سیڑھیوں کے اُونچی ہے۔ روشی کا انتظام برقی روشنی کے لیمپول سے کیا گیا ہے ایک لیمپ دروازہ کے باہر اور دوسرا محراب کے اندر لگا ہُوا ہے تین بڑے بڑے ہنڈے چھت میں لٹک رہے ہیں جن میں سے ایک گنبد کے بیج آویزاں ہے۔ رعد اور برق سے عمارت کو بیجانے کے لئے تار لگا ہُوا ہے۔ بیت کی تحمیل 345ھ ہجری میں ہوئی اور بیان بحد حروف جمل ہوئی۔

2 1 چمن مغربی آفتاب تبلیغ

یہ تو (بیت) کی ظاہری مادی صورت ہوئی مگر اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جواس کی رُوحانیت اور جان ہے اور جواس (بیت) کوایک زندہ وجود کی شکل میں دنیا کے آگے پیش کر رہی ہے آؤ! میں بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے وہ برکت اور ہدایت ہے جواس کے جزو جزو میں رہی ہوئی ہے اور اس کے ذرہ ذرہ سے نفوذ کر رہی ہے۔ یہ اس لئے کہ الیمی بیت جو سچے ایمانی جوشوں اور دِل کی تہ سے نکلی ہوئی دُعاوُں کے ساتھ نبیوں کے نوشتوں کے مطابق وجود میں آئے۔ وہ بلاشبہ خدا کا مقدس گھر اور اس کے خاص نزول کی جگہ ہوتی ہے اور اس سے دُنیا وہ فیوض حاصل کرتی ہے جو دوسری جگہوں سے ملنے ناممکن ہیں۔

## افتتاح کی تیاریاں

(بیت) کا تیار ہونا تھا کہ قدرتی طور پر اس کے افتتاح کی تقریب اور پھر اسے شاندار طور پر کامیاب بنانے کا خیال حضرت خلیفۃ اسیح ثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کو پیدا ہوا۔ کسی بیت کا افتتاح کوئی (دینی) رسم نہیں ہے مگر ایسی بات چونکہ مغربی قلوب پر خاص اثر رکھتی تھی۔ اور تمام دنیا میں اعلان اور تشہیر کے لئے بڑی ضرورت تھی اور پھر ایسے موقع پر جمع ہو کر برکت اور کامیابی کے لئے دعا ئیں بھی ہوئی چاہیے تھیں۔ اس لئے یہ قرار پایا کہ اس کا افتتاح ایک خاص اہتمام کے ساتھ ہو۔ اور کسی مشہور آ دمی سے کرایا جائے۔ اگر چہ بعد میں منشائے الی نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کا گھر اس معاملہ میں کسی کا مرہون منت نہیں ہوسکتا۔ کوئی انسان خدا کے گھر کو شہرت نہیں دے سکتا بلکہ یہ افتتاح کرنے والے کی خوبی قسمت ہے کہ اسے اس سعادت سے جستہ ملے اور اس کا نام بھی چار دانگ عالم میں شہرت یا ئے۔

افتتاح کے لئے مختلف نام حضرت خلیفہ اسی خانی کے حضور فروری 1926ء سے امام بیت مولوی درد صاحب نے پیش کرنے شروع کر دیئے تھے۔ 21راپریل 1926ء کو جو خط حضور کا امام (بیت) کے نام گیا اس میں

حضور نے تحریر فرمایا کہ بہتر ہو گا اگر افتتاح ملک فیصل شاہ عراتی کے برخوردار امیر زید سے کرایا جائے۔ جو سابق شاہ حجاز کے صاحبزادے ہیں اور آکسفورڈ (Oxford) میں تعلیم یاتے ہیں۔ بیہ خیال اس وجہ سے پیدا ہُوا کہ امیر زیداس شاہی خاندان کے ایک فرزند ہیں جو صدیوں سے گزشتہ سال تک کعبہ کا متولی ر ہا ہے۔اس تحریک کو بار آ ور کرنے کے لئے حضور نے بیر تجویز کی کہ شاہ فیصل کولکھا جائے کہ وہ اپنے بھائی امیر زید کو بذر بعہ تار کے ہدایت دیں کہ لنڈن میں (بیت) کا افتتاح کر دیں چنانچہ ایسا خط 28 راپریل 1926ء کو امور خارجیہ نے شاہ عراق کی خدمت میں تحریر کیا۔ 23رمئی 1926ء کو شاہ موصوف کے پرائیوٹ سیکریٹری کا یہ جواب آیا کہ اس کام کے لئے آپ براہ راست امیر زید کی خدمت میں درخواست کریں تو مناسب ہے۔ شاہ عراق کے اس خط کو ماہ جون میں ناظر امور خارجیہ نے امام کے پاس لنڈن بھیج دیا کہ براہ راست امیر زید سے فیصلہ کریں۔لیکن ساتھ ہی اس وقت اخبارات میں پی خبرمشہور ہوئی کہ فیصل شاہِ عراق بھی لنڈن میں عنقریب تشریف لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی قادیان سے ناظر صاحب دعوت وتبلیغ کا بیہ تار پہنچ گیا کہ امام (بیت) اس موقع پر شاہ عراق کی خدمت میں تحریک کریں کہ شاہ موصوف افتتاح کی رسم کو بذات خود ادا کریں۔

اس ہدایت پر مولوی درد صاحب نے تحریک شروع کر دی مگر شاہ فیصل نے لنڈن آنے میں بہت دیر کی اور وہ ان دنوں اپنی صحت کی خاطر فرانس میں مقیم شے اور انگلستان کا کالونیل (Colonial Department) اور خود شاہ کا قائم مقام بھی نہیں بتا سکا کہ وہ کب داخل انگلستان ہوں گے۔ (بیت) تیار تھی اور سیسی اس افتتاح کے لئے بے قرار تھے۔ آخر خدا خدا کر کے وہ دِن آیا جب شاہ فیصل ماہ اگست کے وسط میں لنڈن میں وارد ہوئے۔

امام (بیت) نے نہایت پرتپاک خیر مقدم کا تاران کی خدمت میں بھیجا گر حیرت اور استعجاب کی کوئی حد نہ رہی جب ان کی طرف سے کوئی فوری جواب اس معاملہ میں وصول نہ ہوا۔ البتہ ان کا شکریہ امام کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ لنڈن سے واپس جا بچکے تھے اور اس طرح یہ خیال بھی یوں ہی گیا۔

چونکہ فیصل شاہ عراق کی طرف سے کوئی رضا مندی کا جواب موصول نہیں ہُوا تھا اس لئے ابھی وہ لنڈن میں ہی تھے کہ امام (بیت) لنڈن کی توجہ شاہ حجاز کی طرف مبذول ہوئی اور اس طرح افتتاح بیت کے لئے تیسری تجویز کا آغاز ہُوا جس کا انجام سب سے زیادہ دلچسپ ہے لنڈن سے شاہ حجاز کے ایک انگریز دوست نے ملتہ ان کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ اگر آپ اس موقعہ سے فائدہ اُٹھائیں تو آپ کے لئے ہر دلعزیزی حاصل کرنے کا اچھا موقع ہے اس کے جواب میں شاہ حجاز نے فوراً اپنی رضا مندی کا تار اینے انگریز دوست کے نام بھیج دیا۔ جب امام کو بید معاملہ معلوم ہُوا تو انہوں نے یا قاعدہ درخواست بذر بعیہ تار بھیجی کہ چونکہ آپ مقامات مقدسہ کے ظاہری محافظ ہیں اس لئے بیت لنڈن کے افتتاح کے لئے اگر آپ اپنا صاحبزادہ یہاں بھیج دیں تو عین موقعہ کے مناسب وموزوں ہو گا۔ سلطان نے بذریعہ تار کے اس دعوت کو قبول کیا اور ان الفاظ میں اطلاع دی:-''ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ ہمارا بیٹا فیصل ستمبر کے پہلے ہفتہ میں جدہ سے روانہ ہو گا۔''

اس کے بعد با قاعدہ تیاریاں بیت کے شاندار افتتاح کی ہونی شروع ہوگئیں۔ کوموزون جہاز بندرگاہ بلائی سمتھ (Blyssmouth) میں امیر فیصل اور ان کے رفقاء کو لایا۔ جہاں امام نے ساحل پر شنرادہ کا نہایت پُر جوش خیرمقدم کیا اور ٹرین میں شاہرادہ کے ساتھ ہی لنڈن تک سفر کیا اور اس سفر میں

تمام پروگرام افتتاح کا باہمی مشورہ سے تیار کیا گیا اور 11⁄2 بجے دِن کے 23 ستبر 1926ء کو امیر فیصل لنڈن کے پڈنگٹن اسٹیشن پر اُترے۔ اور جبیبا کہ امام اور ان کے رفقاء کی طرف سے پہلے سے انتظام کیا گیا تھا مقامی مُسلمانوں نے ان کا وہ شاندار اور پُر جوش خیر مقدم کیا۔ جس کی نظیر کسی بیرونی بادشاہ یا شہنشاہ تک کے لئے آج تک لنڈن کے اسٹیشن برنہیں دی گئی۔ ریلوے اسٹیشن اهلاً وسهلاً مرحبا كنعرول سے كونح أنها ينكروں كى تعداد ميں مسلمان خوش آمدید کہنے کو موجود تھے امام نے شنرادہ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ اور حاضرین نے گلاب کے پھولوں کی پتیوں اور کاغذ کے بنے ہوئے رنگا رنگ کے پھولوں کی ان پر بارش کی۔ امیر فیصل اس پُرتیاک خیر مقدم کے بعد جو شہنشا ہوں کے جسّہ میں بھی کم آتا ہے۔ ہائڈ یارک ہول ( Hyde Park Hotel) میں بطور گورنمنٹ برطانیہ کے مہمان کے فروکش ہوئے۔ لنڈن کی تاریخ میں یہ پہلا دِن تھا۔ کہ اللہ اکبر کے متواتر اور مسلسل نعروں سے اس کی فضاء غیر معمولی طور پر گونج اُٹھی۔مشرقی زرق و برق کے لباس اور مطلاً عماموں اور رنگ برنگ کے عربی حجفنڈوں اور علموں نے، جن کو ساؤتھ فیلڈمحلّہ یعنی وہ محلّہ جہاں بیت تعمیر ہوئی ہے۔ کے انگریز بچوں نے اُٹھایا ہُوا تھا، الف لیلہ کے قصوں کو آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اورمشرق اور مغرب نے مل کر مکنہ کے وائسرائے کا اس دھوم دھام اور شان و شوکت سے خیر مقدم کیا۔ کہ انگلتان کے اخبارات کئ کئ دِن تک اس کی تفاصیل اور تصاویر سے مزین اور مملونظر آتے رہے۔ امام بیت لنڈن نے 29 رستمبر کی رات شنرادہ کے استقبالیہ دعوت کے لئے مقرر کی۔اس دِن دوپہر کا کھانا گورنمنٹ کی طرف سے تھا۔ ہوٹل میٹروپول (Hotel Metropole) میں اس کا انتظام کیا گیا۔ اور شہرادہ اور تین سومعزز اشخاص کے نام دعوتی کارڈ بھیجے گئے۔ 26 ستمبر اتوار 71/2 بجے صبح امام کو ایک تار ملا کہ مسٹر جارڈن (جو جدہ میں برٹش کونسل ہیں اور شخرادہ کے ہمرکاب وہاں سے آئے تھے)۔''مسٹر درد سے 26رستمبر اتوار کو جے صبح ہوٹل میں ملنا چاہتے ہیں۔''

مولوی ورد صاحب نے فوراً ہائڈ یارک میں ٹیلیفون کیا۔ کہ 9 بجے کا وقت تو گزر چکا۔ اب 10 بجے ہیں۔ کیا مسٹر جارڈن (Mr. Jordan) مل سکتے ہیں۔ ہوٹل سے جواب ملا کہ مسٹر جارڈن موصوف مع دیگر رفقا کے ابھی ہوئل سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ اس پر مولوی درد صاحب نے مسٹر بیر (Mr. Bayor) صاحب کوٹیلیفون کیا (جو سرکاری محکمہ مہمان نوازی کے افسر ہیں) اور جنہوں نے مسٹر جارڈن کے مشورے سے استقبالیہ دعوت اور تقریب ا فتتاح کی تاریخیں مقرر کی تھیں۔مسٹر بیر صاحب نے جواب دیا '' کہ آپ کچھ تر دّو نه فر ما ئیں۔ بلکہ انتظام ہر طرح درست رکھیں مگر ساتھ بیہ بھی کہا۔ کہ فارن آفس (Foreign Office) کی رائے ہے کہ دعوت استقبالیہ 29رستمبر کونہیں ہونی حاہے تھی۔ مگر پھر اپنی طرف سے یقین دلایا کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اور ایک خواہش سے زیادہ اس کی وقعت نہیں۔ اس گفتگو سے قدرتی طور یر مولوی درد صاحب کو ایک گو نه تر دو ہوا۔ اسی رات 9 بج پھر امام نے ہائڈ یارک ہوٹل میں مسٹر جارڈن کوٹیلیفون کیا جس کے جواب میں صاحب موصوف نے کہا۔ اب ہر گز 29 رستمبر کوشنرادہ کی دعوت نہ کریں۔ کیونکہ اسی دِن دِن کا کھانا شنرادہ کو فارن آفس کی طرف سے دیا جائے گا۔ امام نے کہا سرکاری کھانا دِن کا کھانا ہے۔ اور ہماری دعوت رات کی ہے اور پہلے سے سب انتظام مشورہ سے قرار یا چکا ہے۔ اور دعوتی رُقعے تمام عمائد کو بھیج دیے گئے ہیں۔ اگراس کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو بہت نامناسب اور تکلیف دہ امر ہو گا۔ لیکن مسٹر جارون اپنی رائے پر قائم رہے۔

دوسرے دِن 2 ستمبر کو مولوی درد خود ہوٹل میں گئے۔ اور بہت کوشش کی۔ گر کوسل جَدہ نے ان کی بات نہ مانی۔ آخر امام نے کہا کہ پھر خود آپ ہی دعوت کی تاریخ مقرر کر دیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ 6 / اکتوبر کر دیں ساتھ ہی ....(بیت) کے افتتاح کی تفاصیل بھی سب ان سے مل کر طے کر لیں۔ چلتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔ کہ اب آپ اطمینان سے جا کر انتظام کریں۔ چلتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔ کہ اب آپ اطمینان سے جا کر انتظام کریں۔ 28 ستمبر 1926ء کو ایک بارسوخ دوست کا خط امام کو ملا۔ جس کا مطلب یہ تھا:۔

'' مجھے بہت افسوں ہے۔ کہ دعوت استقبالیہ اور افتتاح کے راستہ میں بہت سی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ یہاں کے سرکاری افراد کو تو آپ سے ہمدردی ہے۔ مگر ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ مشکلات پیدا کی ہیں۔ جو میں زبانی بیان کروں گا۔ وقت چونکہ اب بہت تنگ ہے، اس کئے آپ اخبارات میں اور ان لوگوں کو جنہیں آپ دعوتی رقعے ارسال فرما چکے ہیں۔حسب ذیل اطلاع بھیج دیں۔مولوی عبدالرحیم درد اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے میہ اعلان کرتے ہیں کہ دیگر ضروری مشاغل اور مصروفیات کے باعث ہر ہائی نس امیر فصیل ابن سعود اس استقبالیہ دعوت میں شامل نہ ہوسکیس گے۔ جو ان کے اعز از میں 29رستمبر 1926ء بدھ کے دِن دی جانے والی تھی اور جو مجبوراً فنخ کی جاتی ہے۔ انہی وجوہات بالا کے سبب سے ہی بیت لندن کا افتتاح جو 3 را کتوبر اتوار کے دِن اُن کے ہاتھ سے کرایا جانا تھا۔ وہ بھی فی الحال ملتوی کیا جاتا ہے۔ مناسب انظام کے بعد وقت اور تاریخ کی اطلاع دی جائے گی۔''

یہ دوست جب امام سے بالمواجہ ملے۔ تو انہوں نے کوئی نئی بات بیان نہ کی۔ صرف بیمعلوم ہُوا کہ خود امیر فصیل تک اس روک کی اصلی وجہ سے بے خبر ہیں۔ ان کے والد شاہ ابن سعود نے افتتاح کی ممانعت کا تارشنرادہ کو بھیجا ہے۔ اور خود شنرادہ کو بھی اس ممانعت کا بہت رنج ہے۔ جب وجوہات کی تفصیل معلوم ہوگی۔ بتائی جائے گی۔

یہ انکار ایسے وقت ظاہر کیا گیا ۔ کہ (بیت) کے کارکن حیران و *ششدر ر*ہ گئے۔ نہ جائے رفتن نہ یائے ماندن والا معاملہ تھا۔ جیران تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ مگر یہ پریشانی صرف ایک ساعت کے لئے تھی۔ مومن کا ایمان اس کے خدا پر ہوتا ہے۔ نہ کہ شنرادوں اور بادشاہوں پر۔ وہ پیچھے پھر کر نہیں دیکھا۔ نہ وہ تاسف میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ وہ ہر ٹھوکر اور ہر روک کے لئے تیار ہوتا ہے۔ اور پہلے سے زیادہ مستعدی سے کام کرتا ہے۔ خواہ بیروک بعض شریروں کی شرارت کا نتیجہ تھی۔ یا صرف غلط فہمی کی بنا پرتھی۔ یا کسی لویٹیکل حال کی وجہ سے ظہور میں آئی تھی کچھ بھی تھی اب اس کے دریافت اور تحقیق کا وقت نه تھا۔ مگر اب کیا کیا جاتا۔ ایک بادشاہ وعدہ کرتا ہے۔ ایک شنرادہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اس کام کے ارادہ سے عرب ہے آتا ہے۔مگر نتیجہ پھر وہی لیعنی التوا۔ وہی تاخیر۔ دِن رات کی دوڑ بھاگ اور کام اور انتظام سے ہمارے دوست تھک کر پُور پُور ہو رہے تھے۔ ہزاروں آ دمیوں اور پرلیں کو افتتاح کی دعوتی رقعے پہنچ چکے تھے۔ ایسے لوگوں کے خط بھی آ چکے تھے۔ جو ڈنڈی، اڈنبرا اور ملک کے دیگر دور دراز خصص سے شرکت کے لئے تشریف لا رہے تھے۔ اب اس حالت میں کیا کیا جاوے۔ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی۔ نہیں۔ ہم جو پچھ کر رہے تھے خدا کے لئے اور محض اس کے دین کے لئے کر رہے تھے اور بینہیں ہوسکتا۔ کہ خدا دین کے لئے بچی کوششوں کو ضائع کر دے۔ ہمیں اس پر بڑی بڑی اُمیدیں ہیں۔ اور وہی ہمارا رہنما ہے۔ کیا بچے مچ التوا کر دیا جاتا؟ امام کے وِل نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں سب انظام کو جاری رکھوں گا۔ اور اسی تاریخ کو (بیت) کا افتتاح ہوگا۔ جو مقرر ہو چکی ہے۔ خواہ کتنی ہی روکیں۔ کیول نہ حائل ہوں۔ لندن سے حضرت خلیفۃ اسے کی خدمت میں تاریج جا۔ اور جس کا حضور نے فوراً جواب دیا۔

کی خدمت میں تاریجیجا۔ اور جس کا حضور نے فوراً جواب دیا۔

دومیں بیند کرتا ہوں۔ کہ تیاری حاری رکھی

''میں پیند کرتا ہوں۔ کہ تیاری جاری رکھی جائے۔ اللہ تعالی اس تقریب کو اور بھی زیادہ مبارک کرے گا۔''

اللہ تعالی خلیفہ پر اپنی برکات نازل فرمائے۔ خدا اس کی زندگی میں برکت دے۔ اور وہ ہماری رہنمائی کرتا رہے ایسے وجو د اور اس کی برکات سے انکار کرنے والا بے وقوف ہی ہوسکتا ہے یہ تار لندن کیا پہنچی۔ کہ تھکے ہوئے پھر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اور شنہرادہ کی نظر عنایت کے منتظر دنیا بھر کے بادشا ہوں سے مستغنی ہوگئے۔

یہ باب یہیں نہیں بند ہوا۔ پہلی اکتوبر کو ایک اور تار امام کے پاس

پہنچا۔ جس کا مضمون یہ تھا۔ کہ ''سلطان نجد نے امیر فصیل کو اس لئے افتتاح

سے روکا تھا کہ مارنگ پوسٹ کے حوالہ سے الا ہرام قاہرہ میں یہ نجر چھپی تھی کہ

(بیت) تمام مذاہب کے پیروؤں کے لئے عبادت گاہ ہوگی اور خالص اسلامی

بیت نہ ہوگی۔ اور اب سلطان نے امیر فصیل کو تار بھیج دی ہے کہ افتتاح کی

رسم ادا کرے۔' یہ خبر پہنچی ہی تھی کہ 2/اکتوبر کو ڈاکٹر ڈبلو جی فارن منسٹر حجاز خود

امام کے پاس تشریف لے آئے۔ اور فرمانے گے کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے۔

اس کا ہم کو بہت افسوس ہے۔ مگر ساتھ ہی ہیہ بھی کہا۔ کہ شاہ حجاز کے الفاظ صاف واضح نہیں ہیں اور شہرادہ نے زیادہ واضح ہدایت کے لئے مکہ معظمہ تار دی ہے۔ فارن منسٹر نے یہ یقین دلایا کہ ہماری پارٹی افتتاح میں شامل ہونا اپنے لئے باعثِ فخر خیال کرتی ہے۔ اور آپ لوگ (دینِ حق) کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ اس خدمت کو بڑی عِرِّ ت کی نگاہ سے دیکھتے میں۔ مگر جیسا کہ اب حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم سوائے سلطان کے صاف اور واضح حکم کے افتتاح میں شامل ہونے سے معذور ہیں۔

اصل بات یہ که سلطان نے امیر فصیل کو یہ تار دیا تھا کہ (بیت) کا افتتاح تم اپنی اور اینے رفقاء کی ذمہ داری پر کر سکتے ہو۔ اور اس معاملہ میں وہاں کے دیگرمسلمانوں سے بھی رائے لے لو۔ مگر امیر فیصل نے اپنی ذمہ داری پر بیه کام کرنا مناسب نه سمجھا۔ اور سلطان کو پھر تار دیا۔ کہ وہ ایک صاف تھکم جھیجیں۔ ڈاکٹر ڈبلو جی نے امام کو یقین دلایا۔ کہ امیر فصیل اس تقریب میں نہایت خوشی سے شریک ہوں گے۔ کہ آخری منٹ بربھی ان کو سلطان کی طرف سے اجازت کا تار آ جائے۔ اور اُمید ہے کہ سلطان کی طرف سے وقت سے پہلے جواب آ جائے گا۔ آگے جواب خواہ مخالف ہو یا موافق اہل مسجد اور اہل حجاز اور اہل انگلتان،غرض سب اس تار کا انتظار کرتے رہے۔مگر کوئی واضح حکم نہ پہنچا۔ یہ ایک راز تھا۔ جو راز ہی رہا۔ اور اخبارات نے اس راز کو مختلف پرایوں میں لکھا۔ اگر کسی نے اسے امیر فیصل کی مسٹری کے نام سے شائع کیا۔ تو دوسرے نے (بیت) لنڈن کی مسٹری کے نام سے تیسرے نے خاموش امیر کے ہیڈنگ سے وغیرہ وغیرہ۔غرض افتتاح کے روز تک سے حال تھا کہ ہائڈ یارک ہوٹل جہاں شہزادہ فیصل فروکش تھے۔ وہاں جو کوئی اس امر کے متعلق یو چھنے جاتا۔ تو باہر سے یہی جواب ملتا۔

# "(بیت) کے افتتاح کے تقریب کی بابت کوئی اطلاع نہیں دی جا سکتی۔"

## شخ عبدالقادر صاحب:

امام نے اس ہوٹل میں ٹیلیفون کیا۔ جہاں شخ صاحب موصوف کھر معلوم ہوا۔ کہ وہ کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ اس پر اس ہوٹل والے کو کہہ دیا گیا کہ جب شخ صاحب واپس آ ویں۔ تو ان کو کہہ دینا کہ امام سے ٹیلفون پر بات کریں۔ جب شخ صاحب ہوٹل میں آئے تو انہوں کہ امام سے ٹیلفون پر بات کریں۔ جب شخ صاحب ہوٹل میں آئے تو انہوں نے ڈیڑھ 11⁄2 بج دِن کے امام کو فون کیا۔ امام نے ان کو کہا کہ جس طرح ہو۔ فوراً بیت میں تشریف لائے۔ شخ صاحب فوراً بیت میں پنچے۔ جہاں امام نے تمام روئیدادان کو سنائی۔ جس پر خان بہادر صاحب نے حسب ذیل تاراپی طرف سے شاہ مجاز کو دیا:۔

'' بیسُن کر مجھے بہت تعجب ہُوا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ کے لڑکے کے بیت کوافتتاح کرنے سے برخلاف تار بھیج ہیں۔ یہ مشورہ ان کا غلط ہے۔ اور احمد یوں کے دشمنوں کی طرف سے ہے۔ مئیں خود احمدی نہیں ہوں گر اشاعتِ اسلام میں ان لوگوں کی کوشش کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ شہرادہ کا یہاں بھی اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی بہت بُرا اثر ہوگا۔ یہ مسجد تمام مسلمانوں کے لئے بغیر فرقہ بندی کی تمیز کے کھی ہے۔ اور مغرب میں مشعلِ اسلام کے روشن کرنے کا باعث ہے۔

مئیں بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ شنرادہ کو تار برقی احکام بھیج دیں۔ کہ وہ اس تقریب کو ادا کریں۔ جس کا اس کثرت سے اعلان ہو چکا ہے۔ اور اس عام ناأمیدی سے پلک کو بچائیں۔ جو ان کی غیر حاضری سے پیدا ہوگی۔'

اس دِن تیسرے پہر خان بہادر خود ہائڈ پارک (Hyde Park) ہوٹل تشریف لے گئے۔ تاکہ وہ امیر کو اس بات پر آمادہ کریں۔ کہ وہ اپنی ذمہ داری پر ہی یہ افتتاح کر دیں لیکن ہوٹل کے ملازم نے یہ جواب دیا کہ امیر اور ان کی یارٹی باہر گئی ہوئی ہے۔

اس پر امام اور ان کے دوستوں نے مشورہ کر کے بیہ فیصلہ کر لیا۔ کہ اگر شنرادہ فیصل شریک افتتاح نہ ہو سکے۔ تو پھر خان بہادر پینے عبدالقادر ہی افتتاح کے لئے بہت موزوں شخص ہیں۔

ایک اور رات انہی تفکرات اور تر ددات میں گزرگی۔ اور آخر وہ دِن آ گیا جس کے لئے سب تیاریاں اور اعلان کئے گئے تھے۔ وقت تو 3 بج بعد دوپہر کا رکھا گیا تھا مگر بارہ (12) بجے دوپہر سے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ مگر اس وقت بھی کسی کومعلوم نہ تھا کہ افتتاح کون کرے گا۔ اور صرف ایک گھنٹہ باقی رہ گیا۔تو ایک پیغامبر پیرخط امیر کی طرف سے لایا۔ 23/ اکتوبر 1926ء بخدمت عالی مولوی عبدالرحیم صاحب درد امام مسجد۔(اکتوبر سہو کتابت ہے۔ شمبر ہونا چاہئے ۔مرتب) بعد سلام و تکریم کے میں نہایت افسوس سے جناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہز ہائی نس شہرادہ فیصل اس مسجد کی افتتاح کی تقریب میں شامل نہیں ہوسکیں گے۔ جو آپ نے تعمیر کی ہے۔ شہرادہ والا تبار کو خود اس بات کا بہت رنج ہے۔ اور امیر اور میں دونوں ول سے آپ کی کامیابی اور اس عظیم الثان مسجد کے لئے ہر طرح کی برکات اور آبادی کی خواہش کرتے ہیں۔ اور ہم خدا سے دُعا کرتے ہیں۔ کہ آپ کی محنت کو کامیابی کا سہرا چڑھائے۔ میری طرف سے بہت بہت سلام اور نیاز قبول فرماویں۔

آپ کا خیراندیش عبدالله الدملوجی

جو پیغامبر یہ خط لایا تھا۔ وہ چونکہ شاہ حجاز کا دوست اور نہایت معزز انسان تھا اس سے پھر بھی ہیہ دیکھا نہ گیا کہ ایسا زرّین موقع اور شہرت کا وقت سلطان کے ہاتھ سے یوں نکل جائے۔ اس لئے اس نے پھر ایک دفعہ آخری کوشش کرنے کی اپنے ول میں ٹھان لی۔ وہ خان بہادر اور شخ یعقوب علی صاحب عرفانی کو ایک موٹر میں بٹھا کر پھر ہائڈ پارک ہوٹل میں پہنچا۔ تا کہ کسی طرح امیر اور اس کے فارن منسٹر ڈبلو جی اپنی ذمہ داری پر اس افتتاح کی

تقریب میں شمولیت اختیار کریں۔ مگر افسوس .......! که سب سمجھانا اور دلائل بیکار گئے۔ امیر کی قسمت میں بیہ نہ تھا کہ وہ نصرتِ (دینِ حق) کی اس عظیم الشان سعادت کو حاصل کرتا وہ لوگ ججاز کے بادشاہ کے خوف سے کچھ نہ کر سکے۔ اور شاید پی بھی ان کو خیال ہو کہ ہماری ہر دلعزیزی میں ایسی جماعت کے ساتھ ملنے سے فرق آ جائے گا۔جس کے افراد کو مذہبی متعصبوں نے شارع عام پر سنگسار کیا ہے۔ بہرحال یا تو وہ کمزور دِل تھے یا ان کو غلط فہی ہوئی۔ یا دی گئی۔ گر زمانہ جلدی ہی ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے دینے میں کیسی غلطی کھائی ہے۔ انہوں نے ایک کام کا وعدہ کیا۔ اور پھر اس وعدہ کوخود توڑا۔ اور اس افسوسناک طریق سے توڑا۔ کہ دُنیا ان کی زیادتی کی گواہ اور آئندہ نسلیں ان کے لئے دستِ تاسّف ملیں گی۔ گفٹے نے تین بجائے۔ وقت افتتاح کا آ گیا۔ اور پھر امام اور سب حاضرین اس بات سے بے خبر تھے کہ اس عظیم الشان تاریخی واقعہ کے ساتھ کس خوش قسمت کا نام وابستہ ہونے والا ہے۔ کیا ایک شہزادہ افتتاح کرے گا۔ یا ہندوستان کا ایک نمائندہ؟ کیا وہ ہندوستان جو قدیم زمانہ می*ں تد*ن اور تہذیب کا منبع تھا۔ اور اس آخری زمانہ میں نبوت کے نُور کا مرکز اس موقع پر پیچھے دھکیلا جا سکتا تھا۔ نہیں اور ہر گزنہیں۔ آخری قرعہ ہندوستان کے اس نمائندہ کے نام پر ہی بڑا۔ جسے خدا کا دستِ قدرت جنیوا سے لنڈن کی اسٹیج براس کام کے لئے لایا تھا۔ ہزار ہا آ دمی جمع تھے۔ صحن، باغ اور سڑکوں پرتل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ہر مٰدہب اور ہر ملک کے لوگ اس مجمع میں شامل تھے۔ جوصرف اس لئے آئے تھے کہ مشرق اور مغرب کے سب سے بڑے متحد ڈرامہ کو دیکھیں۔ دروازہ پر سب کی تکٹکی لگی تھی کہ کون قفل کھو لنے کے لئے نمودار ہوتا ہے۔ امام کو صرف چند منٹ پہلے شنزادہ کے قطعی اورآ خری انکار کاعلم ہوا۔ اور انہوں نے فوراً ایک



افتتاح کے دن ایک اور منظر



شنراده كااستقبال

نوٹس اس امر کا دروازہ کے باہر لکھ کر لگا دیا۔ لوگ ابھی اس اعلان کو پڑھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں موٹر آئی۔ اور وہی خان بہادر جو گھنٹہ بھر پہلے شہرادہ کو ہمراہ لانے کے لئے لے گئے تھے۔ اب افتتاح کنندہ کی حیثیت سے احاطہ میں داخل ہوئے۔ امام اور اس کے دوستوں نے خاص دروازہ پر اُن کا خیر مقدم کیا۔ اور رسم افتتاح با قاعدہ شروع ہوگئی۔

#### افتتاح:

لِلّٰہِ الْحُمد ہر آل چیز کہ خاطر میخواست آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید

8/اکتوبر 1926ء اتوار کے دِن 3 بجے بعد دوپہر (بیت) کا افتتاح ہوا۔
(بیت) چند ماہ قبل تیار تھی۔ اس موقع پر باغیچہ اور احاطہ کی در تی اور آرائگی
کرائی گئی۔ سڑک کی طرف جھنڈیاں آویزاں کی گئیں۔ ایک خاص دروازہ بنایا
گیا۔ اور اس پر خوش آمدید لکھا گیا۔ (بیت) کے کنارے ہر طرف پھول لگائے
گئے۔ مہمانوں کے ناشتہ وغیرہ کے لئے باغیچہ میں ضمے نصب کئے گئے۔
پروگرام جو پہلے سے چھاپ کرشائع کر دیا گیا تھا۔ وہ یہ ہے۔
بروگرام جو پہلے سے چھاپ کرشائع کر دیا گیا تھا۔ وہ یہ ہے۔

## (بیت) لنڈن کی تقریب افتتاح کا پروگرام

(جو 3/اکتوبر1926ء اتوار کے روز عمل میں آئے گا۔)

3 بعد دو پهر ...... دروازه پرشنراده والا تبارامير فيصل كا استقبال

3:15 ...... امام كا تلاوت قرآن كرنا اور تنجى كا چند دعائيه الفاظ

کے ساتھ پیش کرنا

| 3:2 امام کا اس پیغام کو پڑھنا جو احمد یہ جماعت کے پیشوا | 20 |
|---------------------------------------------------------|----|
| نے ہندوستان سے خاص اس موقع کے لئے بذریعہ تار            |    |
| برقی ارسال فرمایا ہے۔                                   |    |
| 3:3 باغ میں امام کی طرف سے ایڈریس، مبارکباد کی          | 55 |
| تاروں اور خطوط کا پڑھا جانا جو دنیا کے مختلف حصوں       |    |
| سے وصول ہوئی ہیں۔                                       |    |
| 3:5 شنراه امير فصيل كا جواب                             | 0  |
| 4:0 آ ذان عصر، ملك غلام فريد صاحب                       | 00 |
| 4:1 عصر کی نماز جوامام پڑھائے گا۔                       | 0  |
| 4:2 ہیت کے دروازے پر امیر سے ملاقات                     | 20 |
| 4:3 ريفريشمنٽ                                           | 55 |
| 5:0 امام کی طرف سے شکر بداور دُعا کے بعد جلسہ برخاست    | 00 |
| ہوگا۔                                                   |    |

امام بیت لنڈن اس پروگرام پر پوراعمل کیا گیا۔ سوائے اس کے کہ امیر فیصل کی جگہ خان بہادر شخ عبدالقادر نے لے لی۔ چونکہ اخبارات میں اعلان ہو چکے تھے۔ اور فرداً فرداً بھی کئی سوخطوط شمولیت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ اس لئے دوپہر سے ہی چہل پہل شروع ہوگئی۔ اور بارہ بجنے نہ پائے تھے کہ معزز مہمان آنے لگے۔ اور آخر جب پائیں باغ بھر گیا۔ تو پولیس نے مجبوراً لوگوں کو اندر آنے سے روک دیا۔ مگر لوگوں کا سیلاب تھا۔ کہ چلا آتا تھا۔ اندر جگہ نہ ملی۔ تو باہر سینما (Cinema) کے فلم میں تو معلوم ہوا ہے سر کیس رُک گئیں۔ یہاں تک سینما (Cinema) کے فلم میں تو معلوم ہوا ہے

راقم: - عبدالرحيم درد

کہ سڑکیں نہیں ہیں۔ بلکہ آ دمیوں کے چہروں کا ایک سمندر ہے۔ جو لہریں مار رہا ہے۔ احاطہ کے اندر کا اندازہ ایک ہزار کے قریب کا ہے۔ اور باہر خدا جانے کتنی مخلوق تھی۔ لوگوں کو راستہ گزرنا مشکل تھا۔ یاس کی دیواروں اور در ختوں پر چڑھے بیٹھے ۔ پولیس تک کو دِقت تھی۔ ہر ایک دروازہ پر اور اندر باغ میں کانشیبل پھر رہے تھے۔ ایک سامنے کا پھاٹک تو ہجوم کے باعث ٹوٹ ہی گیا دس آ دمی ایک ہوٹل سے منگائے گئے تھے۔ جو انتظام میں مدد کریں۔ اور پھراینے آ دمی تھے مگر سب بے بس ہو گئے تھے اور بیت سے خیمہ تک آنے کے لئے راستہ نہ ملتا تھا۔ جس جصبہ باغ میں خیمہ لگایا گیا تھا۔ وہ 100 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا ہے۔ ایک خیمہ اور ایک شامیانہ لگایا گیا تھا۔ 250 سے زیادہ کرسیاں تھیں۔ مگر اس سے بہت زیادہ آ دمی ارد گرد کھڑے تھے۔ جائے باوجود وسیع انظام کے سب لوگوں کونہیں بلائی جاسکی۔ اور ان کو بغیر حائے کے واپس جانا بڑا۔ آنے والوں میں لارڈ، لیڈیاں، مہاراہ (Lords, Ladies, Earls)، ممبران یارلیمنٹ (Members of Parliament)، اخباروں کے نمائندے، غیر سلطنتوں کے سفیر، معزز اراکین سلطنت، مسلم، غیر مسلم، ہر قشم، طبقه- رنگ اور قومیت کے لوگ تھے۔ ایک دروازہ باغ کا خاص افتتاح کنندہ كے لئے بنايا گيا تھا وہاں سے خان بہادر اندر داخل ہوئے۔ ان كے داخل ہونے سے تھوڑی ہی در یہلے ایک نوٹس باہر لگا دیا گیا تھا۔جس کی عبارت بیہ

''اپنی خواہش کے برخلاف امیر فیصل کو اس تقریب میں شامل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ اُن کی غیر حاضری میں خان بہادر شخ عبدالقادر صاحب بی اے بیرسٹر ایٹ لاء سابق وزیر گورنمنٹ پنجاب اور حال ممبر

انڈین ڈیلیشن لیگ آف نیشنز ( I n d i a n ) انڈین ڈیلیشن لیگ آف نیشنز ( Delegation Leage of Nations) رسم افتتاح ادا

وستخط اے آر درد - امام

امام نے با قاعدہ طور پر خان بہادر کا خیر مقدم کیا۔ اور ان کو ہمراہ لے کر بیت کے دروازہ کی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے امام دروازہ کے جنوبی جانب تھے۔ اور خان بہادر شالی جانب۔ باقی تمام حاضرین اس وقت بیت کے دروازہ کی طرف جمع ہو گئے۔ سامنے فوارہ چل رہا تھا۔ اور اس کے پانی کے گرنے کی آواز سے تمام سناٹا طاری ہوگیا۔ جب امام نے بلند آواز سے قرآن مجید میں سے بیرکوع تلاوت کیا۔

مَا كَان لِلُمُشُرِكِيْنَ اَن يَعُمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَىٰ اَنُفُسِهِمُ بِالْكُفُرِ وَ أُولَائِكَ حَبِطَتُ اَعُمَا لُهُمُ صَهِ وَ فِي النَّارِ هُمُ خَلِدُونَ ٥ اِنَّمَا يَعُمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَن امَنَ بِاللهِ وَ النَّي النَّهِ مَن امَنَ بِاللهِ وَ النَّي النَّهُ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن مُن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ اللهُ ا

الْمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوۤا الْبَآءَكُمُ وَ اِخُوَانَكُمُ اَوۡلِيَآءَ اِنِ اسۡتَحَبُّوا الۡكُفُرَ عَلَى الْاِيُمَانِ ﴿ وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمُ مِنۡكُمُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفُرَ عَلَى الْاِيُمَانِ ﴿ وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمُ وَ اَبُنَاۤ وُّ كُمُ وَاخُوانُكُمُ الظّلِمُونَ ٥ قُلُ اِن كَانَ الْبَآوُّكُمُ وَ اَبُنَاۤ وُ كُمُ وَاخُوانُكُمُ وَالْفُوالُ نِ اقْتَرَفْتُمُ وَهَا وَتِجَارَةٌ وَازُوَا جُكُمُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَامُوالُ نِ اقْتَرَفْتُمُ وَهَا وَتِجَارَةٌ تَخُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرُضُونَهَا آحَبَ اللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ لاَيَهُ دِى اللّهُ بِاللّهُ لاَيَهُ دِى اللّهُ بِاللّهُ لاَيهُ دِى اللّهُ لاَيهُ دِى اللّهُ لاَيهُ دِى اللّهُ لاَيهُ وَمِهَا لاَ لَهُ مِا لَوْ لَا لَا لَهُ لاَيهُ دِى اللّهُ لاَيهُ دِى اللّهُ لاَيهُ دِى اللّهُ لاَيهُ دِى اللّهُ لاَيهُ وَمِهُ اللّهُ لاَيهُ وَمِهُ لَا لَهُ لِيَا لَا لَهُ لَا يَهُ وَمِهُ اللّهُ لاَيهُ دِى اللّهُ وَمِهُ اللّهُ لاَيهُ مِن اللّهُ لاَيهُ وَمِ اللّهُ لاَيهُ وَمِهُ اللّهُ لاَيهُ وَمِهُ اللّهُ لاَيهُ وَمِ اللّهُ لاَيهُ مُ اللّهُ لاَيهُ وَمِ اللّهُ لاَيهُ لاَ اللّهُ لاَيهُ وَمُ اللّهُ لاَيهُ وَمُ اللّهُ لاَيهُ مُ اللّهُ لاَيهُ وَاللّهُ لاَيهُ لَا اللّهُ لاَيهُ وَاللّهُ لاَيهُ وَاللّهُ لاَيهُ وَاللّهُ لاَ اللّهُ لاَيهُ وَاللّهُ لاَيهُ لاَ اللّهُ لاَيهُ وَاللّهُ لاَيهُ لاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لاَيهُ وَاللّهُ لاَيهُ لاَنْ اللّهُ لاَيهُ اللّهُ لاَنْ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: مشرکوں کا یہ کامنہیں۔ کہ خدا کی مسجدیں بنائیں یا آباد کریں۔ حالانکہ وہ اینے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور وہ آگ میں رہیں گے۔ البتہ اللہ کی مسجدوں کوصرف وہی لوگ بناتے اور آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دِن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نماز کو قائم كرتے ہيں۔ اور زكوة ديتے ہيں۔ اور الله كے سواكسي سے نہيں ڈرتے۔ پس قریب ہے کہ یہی لوگ سیدھے راستہ پر چلنے والے ہوں۔ کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر سمجھا ہے۔ جو اللہ یر ایمان لائے۔ اور خدا کے راستہ میں جہاد کرے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہوتے۔ اور اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی۔ اور اللہ کے راستہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا۔ وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجے والے ہیں۔ اور یہی لوگ مرادیں یانے والے ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا مندی کی خوشخری دیتا ہے۔ اور ان کے لئے جنتیں ہیں۔ جن میں لازوال نعمتیں ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس بڑے انعام ہیں۔ اے ایما ن والو! اپنے بزرگوں اور اینے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو زیادہ پسند کریں۔ اور تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنا کیں گے۔ وہ ایک سخت بے جافعل کے مرتکب ہول گے۔ تو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور تہارے بیٹے اور تمہارے بیٹیاں اور رشتہ دار اور وہ مال جوتم فیہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور رشتہ دار اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں۔ اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو۔ اور گھر جن کوتم پیند کرتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو۔ جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے اور اللہ بدعہد لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

تلاوت قرآن کے وقت عجیب سمال تھا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ آئیں آج ہی اس موقع کے مناسب حال نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد امام نے بلند آواز سے حضرت خلیفۃ اسی ثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کا وہ پیغام پڑھ کر سنایا۔ جو ہندوستان سے خاص اس موقع کے لئے بذریعہ برقی تار کے وہاں بھیجا گیا تھا۔ یہ انگریزی میں قریباً ایک ہزار الفاظ کا خط ہے۔

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بِسُمِ اللهِ الوَّحُمَّنِ الوَّحِيْم خدا كِ فضل اور رِحم كے ساتھ

#### فهِ صلى ثص صك حب طًادت

میں سب سے پہلے خدا تعالی کا شکریّہ ادا کرتا ہوں۔ جس نے ہم کمزوروں اور ناتوانوں کوسینکڑوں سالوں کی گہری نیند کے بعد پھر جاگنے کی توفیق دی۔ اور پھر یہ ہمّت دی کہ ہم اہل مغرب کے اس عظیم الشان اِحسان کے بدلہ میں جو ہماری غافل نیند کے عرصہ میں شمع علم کو بلند رکھ کر انہوں نے ہم پر اور باقی بنی نوع انسان پر کیا تھا۔ اس مقدس گھر کو ان کے سب سے بڑے مرکز میں بناکر ان کے احسان کے بار گراں سے سبکدوش ہونے کی سچی خواہش کا عملی ثبوت دیں پھر میں صدر جلسہ شخ عبدالقادر صاحب کا خصوصاً اور باقی احباب کا عموماً اپنی طرف سے اور اپنی تمام جماعت کی طرف سے شکر بیدادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دُور ونز دیک سے تشریف لاکر ہماری اس ناچیز سعی کی شمیل کے موقع پر تعاون و ہمدردی کا ہاتھ بٹایا۔

اس کے بعداس نادر موقع کوغنیمت جانتا ہوں۔تمام حاضرین اور پھر یریس کے ذریعے سے تمام دنیا کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی پیدائش کی غرض کو منجھیں۔ اور اپنی مجموعی کوشش سے اس مقصد کے حصول کی طرف توجہ کریں۔جس کے لئے دنیا کی بہترین ہستیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔میرے مخاطب خصوصیت کے ساتھ انگلتان کے لوگ اور پھر دوسرے اہل مغرب ہیں۔ جنہوں نے اینے ملک کے روشن گوہروں کی یادگار ول سے اپنی سر زمین کو بھر دیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ خیر خواہان ملک جن کی یاد کو وہ تازہ رکھتے ہیں۔ان خدا کے مقدس نبیوں کے مقابلہ میں جنہوں نے دنیا کی بہتری کے لئے اینے دِل اور اپنی روح کو اس طرح پگھلا دیا۔جس طرح آگ میں سیسہ پکھل جاتا ہے۔ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے۔ پھر کیا افسوس کی بات نہیں۔ کہ اس وقت لوگ ان بزرگوں کی یادگار قائم رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ لوگ تو حید ،خدا کی محبت ، روحانی یا کیزگی، اَخْلاق کی درستی،غرباء کی سیجی ہمدردی، بنی نوع انسان کے حقوق کی نگہداشت، اتحاد اور حقیقی مساوات کو دنیا میں قائم رکھنے کے لئے آئے تھے اور یہی وہ خوبیاں ہیں۔جن کی طرف سے سخت غفلت برتی جا رہی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف ہیوت ہمیں بلاتی ہیں۔ بیت کیا ہے؟ ایک اینٹوں یا پچھروں کی عمارت ہے جس میں

اور دوسری عمارتوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم فرماتے ہيں كه جعلت لى الارض مسجداً ليحنى سى خاص مقام کی خصوصیت نہیں۔ سب دنیا ہی میرے لئے مسجد ہے۔ پس باوجود اس کے سب دنیا ہی مسجد ہے۔ ایک خاص مقام کو منتخب کرنا در حقیقت انسان کے سوئے ہوئے جذبات کو جگانے کے لئے ہے۔ یہ خاموش مگر باوقار گنبد انسانی زبان سے زیادہ فصاحت کے ساتھ ان باریک رشتوں کو جو انسان خواہ کیسی ہی ادنیٰ درجہ کی بے دینی کی حالت کو پہنچ گیا ہو۔ اس کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ ہلا دیتا ہے۔ اور اینے پیدا کرنے والے کی محبت کا راگ پیدا کر دیتا ہے۔ پیہ عمارت زبان حال سے ان تمام یا کیزہ تعلیموں کو جو خدا تعالیٰ کے نبی دنیا میں لائے تھے بیان کرتی ہے یہ ان حقیقوں کی جو نبیوں اور ان کے سیے پیرووں سے زندہ ہوتی چلی آئی ہیں ایک مادی یادگار ہے۔ یہ خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلاتی ہے۔ اُس خدا کی طرف جس نے ہمیں اور ہمارے باپ، دادوں کو پیدا کیا۔ جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اور جس کی طرف ہم اور ہمارے باب دادے لوٹ کر جائیں گے وہ اکیلا خدا ہے۔ آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، او پر بلندیوں میں بھی اور نیچے یا تال میں بھی اس کی بادشاہت ہے۔ سب محبت کرنے والول سے زیادہ محبت کرنے والا۔ سب محسنوں سے زیادہ محسن، جس کا رحم تو رحم ہے ہی۔ لیکن جس کی سزا بھی محبت سے پُر اور شفقت سے لبریز ہوتی ہے۔ ہماری رُوح اس کے فضلوں کو دیکھ کر اس کے آستانہ بر گرتی ہے۔ اور کہتی ہے کے اے قدوس! تیری بڑائی ہو۔ تیرا نام انسانوں کے دلوں میں بھی اسی طرح بلند ہو۔جس طرح تیری وسیع قدرت کے مناظر میں بلند ہے۔

پھر بیت خدا تعالی کی عبادت کے لئے وقف ہونے کے سبب سے

رُوحانی اور اخلاقی ترقیات کی طرف بلاتی ہے۔ جماعت اتحاد کی طرف۔ صفیں مساوات کی تعلیم کی طرف۔ امام نظام کے فوائد کی طرف۔ اور نماز کے آخر میں دائیں بائیں سلامتی کی تعلیم پھیلانے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

غرض بیت ان اعلیٰ تعلیمات کا ایک ظاہری نشان ہے۔ جو انبیاء دنیا میں لائے۔ ورنہ جبیبا کہ میں اُوپر بیان کر چکا ہوں۔مسلمانوں کوان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ وہ سب دنیا کو ہی مسجد سمجھیں۔ یعنی ان اعلیٰ تعلیمات کو جو انبیاء کی طرف سے انہیں ملی ہیں۔ ایک خاص مکان کی حیار د بواری میں ہی محدود نہ رکھیں۔ بلکہ اپنے تمام معاملات میں ان کو ظاہر کریں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان کو مدِّ نظر رکھیں۔ اور خدائے واحد کی محبت ان کے دِلوں میں ہو۔ اُس کے نام کی عظمت کے قائم کرنے کی فکر انہیں گی رہے اخلاقی درستی، حریّت ضمیر، اتحاد، غریبوں کی خبر گیری، مساوات کے جذبات کو وہ اینے دِل میں پیدا کریں۔اورلوگوں کوبھی اس طرف بلائیں۔ انہی امور کے قیام کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا اورآپ کے اس مشن کو پورا کرنے کیلئے ہی احمدی جماعت کی طرف سے مغرب میں (داعی الی اللہ) بھیجے گئے ہیں۔ اور اس مشن کی یاد کو تازہ رکھنے کے لئے ہی بیت بنائی گئی ہے۔

اس خدا کے گھر کی بنیاد اکتوبر 1924ء میں مکیں نے صرف ان مذکورہ بالا اعلی تعلیمات کو رائج کرنے کے لئے رکھی تھی۔ جو نیبوں کے سردار حضرت مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ نفسی و روحی دنیا میں لائے تھے۔ ہمیں مسیحیت سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہم حضرت مسیح کو خدا تعالی کا راست باز نبی اور ایک اولوالعزم نبی مانتے ہیں۔لیکن ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی کی

پیشگوئیوں کے مطابق عرب میں بانی اسلام اس آخری ہدایت نامہ کو لے کر مبعوث ہوئے۔ جو اب دنیا کے خاتمہ تک کے لئے ہدایت نامہ ہے۔ حتی کہ اس زمانہ کے مصلح حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی جو خود حضرت مسیح کی پیشگوئیوں کے مطابق ظاہر ہوئے ہیں۔ اسی ہدایت نامہ کی حقیقت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔

ہم لوگوں کا مقصد اس مرکز توحید میں بیٹھ کر محبت اور اخلاص کے ساتھ واحد خدا کی برستش رائج کرنا اور اس کی محبت کوقائم کرنا ہوگا۔ ہم مذاہب سے منافرت اور تباغض کو دُور کر کے تحقیق کی سچی روح کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آقا اور کریں گے۔ آقا اور کریں گے۔ آقا اور نوکر، گورے اور اُخلاق کی درستی اور طلم کے مٹانے کی سعی کریں گے۔ آقا اور نوکر، گورے اور کالے، مشرقی اور مغربی کے درمیان تعلقات اخلاص اور حقیقی مساوات جس میں جائز فوقتوں کا تسلیم کرنا شامل ہوگا۔ ہمارا مقصد ہوگا اور ہم اس موقع پر سیحی دُنیا سے بھی التجاء کرتے ہیں۔ کہ وہ (دینِ حق) کو تعصب کی اس موقع پر سیحی دُنیا سے بھی التجاء کرتے ہیں۔ کہ وہ (دینِ حق) کو تعصب کی نام میں جائر نو بیوں کی جبچو نگا ہے۔ کہ وہ (دینِ حق) کو تعصب کی کرے۔ کیونکہ سچائی دوسرے کے عیوب نکا لئے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ بلکہ اپنی فو بیول کی جبچو کرتے تابت کرنے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ بلکہ اپنی فوقیت ثابت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔

 جبتو کریں۔ اور خواہ وہ کسی مذہب میں ہو۔ اُسے قبول کر لیں۔ ہم اس خدا کی طرف نہ جھکیں۔ جو ہمارے دماغوں نے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ خواہ ہم اس کا نام کچھر کھیں۔ وہ ایک بُث ہے۔ بلکہ اس خدا کی طرف جھکیں۔ کہ جو سب دنیا کا خالق ہے جس کے جلوے دنیا کے ہر ذرّے میں نظر آتے ہیں۔ جو اپنی زندہ طاقتیں ہمیشہ اپنے مقدسوں کے ذریعہ سے ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس مشرق ومغرب کے خدا پر ایمان لاتے ہوئے یہ کوششیں کریں۔ کہ دُنیا میں امن وامان قائم ہو۔ اور ایک ملک کے اندرونی نظام میں بھی۔ اور مختلف ممالک کے درمیان بھی۔ ہواری بڑائی اس میں نہ ہو۔ کہ ہم اپنے جال اور طاقت کے ذریعہ سے لوگوں کو زیر کریں نہ اس میں کہ ہم اپنے جھے کے ذریعہ سے لوگوں کو زیر کریں نہ اس میں کہ ہم اپنے جھے کے ذریعہ سے لوگوں کو کررے اور حقد ارکواس کا حق دینے میں ہی ہو۔

اے خدا۔۔۔۔۔۔! تیرا جلا ل دنیا میں ظاہر ہو۔ اور یہ (بیت) تیرے نام کو بلند کرنے اور تیرے بندوں کے دلوں میں محبت و اخلاص پیدا کرنے کا ایک بڑا مرکز ہو۔ آمین۔

> وآخر دعو نا ان الحمد للدرب العالمين مرز المحمود احمر امام جماعت احمد بيه

اس خطبہ کے ختم ہونے کے بعد امام نے بیت کی کنجی خان بہادر کی خدمت میں بیالفاظ کہتے ہوئے پیش کی۔ ''میں اپنی قلبی دعاؤں اور تمام دنیا کے لئے محبت اور ہمدردی کے جذبات سے بھرے ہوئے دِل کے ساتھ بیہ تنجی اس لئے پیش کرتا ہوں کہ آپ اس (بیت) کا افتتاح فرماویں۔''

خان بہادر نے جاندی کی گنجی کو امام سے لیا۔ اور اس قفل میں داخل کر کے جب پھرایا تو ہا آواز بلند بیرالفاظ کیے۔

''خدائے رحیم ورحمٰن کے نام پرمئیں اُس کی اِس عبادت گاہ کا افتتاح یتاہوں۔''

دروازہ کھل گیا۔ اور اندر کی عمارت کی صفائی اور چبک اور نیلے فرش کی زینت نے لوگوں کی نظروں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچا۔ مگر اندر کوئی داخل نہ ہوا۔ کیونکہ ابھی لیکچر (Lecture) اور پیچیں (Speeches) باقی تھیں۔ جو خیموں میں ہونی تھیں۔ لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ باقی کارروائی خیموں میں ہوگی۔ مگر آ دمیوں کی وہ کثرت تھی۔ کہ بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی تھی۔ امام نے خیمے کی طرف آ کر پہلے تو ایک مخضر تقریر اس امر کے متعلق کی کہ کس طرح سلطان ابن سعود نے امیر فیصل کو ہماری دعوت پر بیت کی افتتا جی تقریب میں شامل ہونے کے لئے بھیجا اور کس طرح بعض غیر معلوم وجوہات کی بناء پر وہ اس تقریب میں شامل نہ ہوئے جس کے لئے بھیجا اور کس طرح بعض غیر معلوم وجوہات کی بناء پر وہ اس تقریب میں شامل نہ ہوئے جس کے لئے انہوں نے ہزاروں میل کا سفر کیا تھا۔ اس مخضر تمہید کے بعد امام نے اپنا ایڈریس (Address) پڑھا جو وہی ہے۔ جو سنگ بنیاد کے رکھے جانے کے موقع پر حضرت خلفیۃ آسے کی طرف سے پڑھا گیا۔ اور جو اویر درج ہو چکا ہے۔

ایڈریس کے ختم ہونے پر امام نے مبارکباد کے وہ تار پڑھے۔ جو ان کی اس تقریب پر ہندوستان کے تمام حصص اور ماریشس، امریکہ، ساٹرا وغیرہ ممالک سے بھیجے گئے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے خطوط بھی تھے۔ جن میں ہیر فاسٹر (Heir Foster) ممبر پارلیمنٹ اور لارڈ لے (Lord Lee) کے پیغام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ امام کی تقریر ختم ہوئی۔ تو شخ عبدالقادر صاحب نے اپنا ایڈریس انگریزی میں پڑھا جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

## ايدريس جناب شيخ عبدالقادر صاحب:

''میں باوثوق کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب کو شنرادہ امیر فیصل کی عدم شمولیّت کی وجہ سے کچھ مایوی ہوئی ہے۔ کیونکہ ان سے اس موقع پر اپنے قابل فخر والد امیر ابن سعود کے نمائندہ کی حثیت سے رونق افروز ہونے کی امید کی جاتی تھی۔ اغلب ہے۔ کہ ان کی موجودگی سے آج کے کام کی تاریخی اہمیّت میں اضافہ ہو جاتا۔ اور وہ لنڈن میں مسلمانوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ کی رسم افتتاح کی انجام دہی کی یاد گار کو اپنے مقدس وطن میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات کے پلٹا کھانے میں اللہ تعالی کے جاتے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات کے پلٹا کھانے میں اللہ تعالی کے این خاص ارادہ کا دخل تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت پُرانے صحابی اور پچپزاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک نہایت لطیف مقولہ ہے: - عسر فت رہی بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک نہایت لطیف مقولہ ہے: - عسر فت رہی بھائی بفسنے العسزائم (مکیں نے اپنے رَبِّ کومصم ارادوں کے ٹوٹے سے پہچپانا) مجھے اس سے بڑھ کرکسی اور مشاہدہ کا علم نہیں۔ جو اس سے زیادہ واضح اور سپچ طور پرکسی بالا ہستی کے وجود کی صدافت پر دلالت کرتا ہو۔

یہ ایک حقیقت ہے۔ جو اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں پرخوب ظاہر ہے کہ اسلام کی ابتدا کمزور طبقہ میں ہوئی۔ عرب کا پیغیبر اعظم جو دُنیا کے لئے زندہ کرنے والا پیغام لایا۔ ایک یتیم تھا۔ جس کے بہت دوست نہ تھے اور جس کو ایک عرصہ تک اپنے مُریدوں کی چھوٹی سی جماعت پر اپنی شوکت کا سارا دارومدار رکھنا پڑا۔ پس وہ ہدایت جو ان کے ذریعہ پھیلائی گئی۔ اس کی طاقت کا

منبع دنیا کے بڑے اور طاقتور لوگ نہ تھے۔ بلکہ اس کو اپنی ہی باطنی روحانی طاقت کی وجہ سے قوت اور اقتدار حاصل ہوا۔ اسی طرح کون کہہ سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی مسجد جس کی رسم افتتاح آج ادا ہورہی ہے۔ اپنے اس مبارک کام کی کامیابی کے لئے، بغیر ظاہر ی سامان شان و شوکت اور اقتدار کے، پوری طاقت حاصل کرنے میں ناکام ہوگئی۔

باوجوداس عِزّت کا پورا احساس ہونے کے جومسجد کی منتظمہ تمیٹی نے مجھ کو رسم افتتاح کی ادائیگی کے لئے کہہ کر دی ہے۔ میں نے اس فرض کی سرانجام دہی کو جو میرے سپرد کیا گیا ہے بلا تامل اینے اُوپر نہیں لیا۔ اوّل تو میرے جیسا ایک عاجز انسان ایک شنرادے کا ادنی بدل ہوسکتا ہے۔ دوسرے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ جو رسوم کی ادائیگی کیا کرتے ہیں۔مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کہ اس قتم کے کاموں سے اشاعت خوب ہو جاتی ہے۔ اور اشاعت ایک ایسی چیز ہے۔ جس کو موجودہ زمانہ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔اگر اس طرح رسم افتتاح ادا نہ کی جاتی۔اور پھر میں نے بھی اس میں اس قدر دلچین نه لی ہوتی۔ تو یقیناً کنڈن جیسے بڑے شہر میں یہ چھوٹی سی مسجد جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ باوجود اس خوبصورتی کے جواس کی سادہ طرز تعمیر میں ہے۔ گوشئہ گمنامی میں رہتی ۔ ایک لحاظ سے بیدامر میر بے لئے خصوصیت سے موجب مسرّت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لنڈن کی ایک مسجد کی رسم افتتاح میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے ہیں (20) سال کا عرصہ ہوا۔ کہ جب میں لنڈن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو مجھے اس بات کی ضرورت محسوں ہوئی کہ ان مسلمانوں کے لئے جو لنڈن میں سکونت رکھتے یا بغرض سیاحت آتے ہیں۔ ایک مسجد ہونی جا ہے۔ نماز عیدین کے لئے جو کہ مسلمان کھلے طور پر پبلک باغول (یارک) میں ادا کرتے تھے ایک موقع پر جب مجھے امامت کا شرف

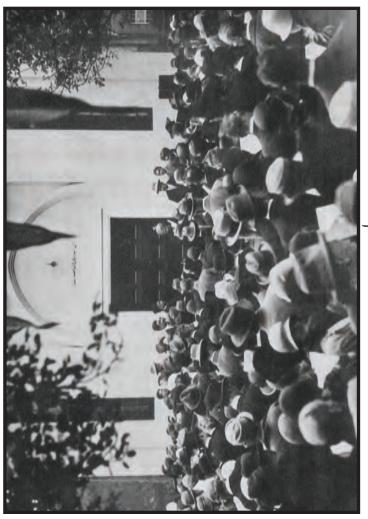

حفرت خليفة أستح كابرتى ييفام سناياجارباب

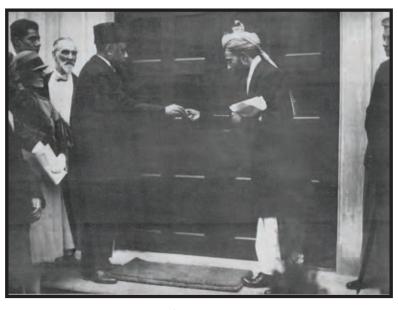

افتتاح کےوقت چابی پیش کی جارہی ہے

حاصل ہوا۔ تو میں نے اس اُمید کا اظہار کیا کہ ممکن ہے کہ اس چھوٹی سی ابتداء (جو اس وقت ہوئی) کا نتیجہ کسی وقت یہ ہو کہ ہم کو عبادتِ الہی کے لئے اپنی جگہ مل وقت ہوئی ہوئی ہے کہ میرا وہ خواب حضرت میرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب (جو کہ مسلمانوں کے فرقہ احمدیہ قادیان پنجاب کے واجب الاحترام اور ذی وجاہت امام ہیں) کی سعی بلیغ اور ان کے بے نظیر قربانی کرنے والے مُریدوں کی کوشش سے عملی صورت میں نمودار ہوئی ہے۔ قربانی کرنے والے مُریدوں کی کوشش سے عملی صورت میں نمودار ہوئی ہے۔ بران کے اس نئے فرقہ کو دیکھ کر بعض پُرانے اور برحے خوب معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اس نئے فرقہ کو دیکھ کر بعض پُرانے اور برح فرتے خوش نہیں ہوتے۔ اور یہ ہوسکتا ہے کہ شنرادہ فیصل کی عدم شمولیت کا باعث بھی ان کے اسی قشم کے خافین کی کوششوں کا نتیجہ ہو۔

میں جرأت سے اس خیال کا اظہا ر کرتا ہوں کہ ہمیں اس کام کو فرقہ بندی کے کسی تنگ پیانہ سے نہیں ناپنا جاہئے۔ بلکہ اس پر کمال فراخ حوصلگی اور وُسعت قلبی سے نظر ڈالنی چاہیے۔ میں جب مغربی لوگوں کی یاک فطرت کے سامنے اسلام کے احکام کو رکھنے اور اس کی خوبیوں کے اظہار کی اشد ترین ضرورت کا اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے مختلف فرقوں کے اختلاف ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ جوآ سانی سے نظرانداز کئے جا سکتے ہیں کسی مذہب کے متعلق اس قُدر غلط فہمیاں نہیں پھیلائی گئیں۔ اور اس کو اتنا بدنام نہیں کیا گیا۔ جتنا اسلام کو کیا گیا ہے۔ اور صرف چند سالوں سے ہی مغرب کے اہل علم طبقہ کو اس بات کاعلم ہُوا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نہ صرف دُنیا کے عظیم الثان نبیوں میں سے ایک نبی تھا۔ بلکہ وہ اُخلاق اور تمدّ ن کے اعلیٰ اور مفید اصولوں کا مُعلّم بھی تھا۔ قطع نظراس بات کے کہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہرمسلمان جواینے دِل میں دین کی خدمت کرنے کی اُمنگ رکھتا ہے۔ اور اس کے پاس اس کے لئے ضروری سامان اورعلم بھی ہے۔ اس کا پیفرض ہے کہ وہ مغربی لوگوں پر اسلام کی

اصل حقیقت کو آشکار کرے ۔ جب میں انگستان میں ایک متعلم کی حیثیت سے چند سال رہا ۔ تو زندگی کا وہ شعبہ جو مجھے سب سے زیادہ اپیل کرتا تھا۔ یہ تھا که ہم سب ہندوستانی ہیں۔ اور نہ ہندومسلمان یا عیسائی۔ اور اسی طرح مسلمان جو یہاں پر رہتے ہیں۔ سب مسلمان ہیں۔ اور نہ شیعہ سُنّی یا احمدی۔ گو میں احمدی نہیں ہوں۔ مگر میں اسی اصول کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے ایک مسجد کا جو احمدیوں نے بنائی ہے۔ افتتاح کرنے کے لئے یہاں کھڑا ہُوا ہوں۔ مجھے بھی بعض دفعہ احمدیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہُوا ہے مگر میں نے ان کی اور ديگرمسلمانوں کی نمازیں بلحاظ ارکان اور کیا بلحاظ الفاظ کوئی فرق نہیں دیکھا۔ان کا بھی وہی قرآن ہے۔ جو ان کے دیگر ہم مذہبوں کا ہے۔ وہ نبی کریم ؓ کے ایسے ہی مطیع اور فر مانبردار ہیں۔ جیسے کوئی شیعہ یاسُنّی ہے۔ اور وہ اسلام کے سب احکام کو مانتے اور عمل کرتے ہیں۔ گوبعض احکام کی تشریح میں وہ برآنے فرقوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مگر مغربی لوگوں کے پاس ان تفصیلات میں پڑنے کی بالفعل فرصت نہیں اور ان کو جاہئے کہ وہ ابتداء میں اس ملک میں ان تفصیلات میں نہ ریایں ۔ اور اپنی زیادہ توجہ اسلام کے ارکان اور اس کے بنیادی اُصولوں کی طرف رکھیں۔ جن سے اسلام کی تعلیم کی خوبیاں اور اس کی شوکت ان پر ظاہر ہو۔ رُنیا کا کوئی مذہب نہیں۔ جو مختلف فرقوں میں منقسم نہ ہو۔ اور اسلام اس قاعدہ سے مشتلیٰ نہیں ہے۔مسلمانوں کے اپنے حساب سے ان کے 270 فرقے ہیں۔مگر یہ اندازہ بہت پرانے وقت کا ہے۔ حافظ (شیرازی) جو آج سے چھ صدیاں قبل زندہ تھا۔ ہمیشہ اینے شعروں میں اس تقسیم کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ جس سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آج اسلام کے مختلف فرقوں کا شار کیا جائے۔ وہ تو اس تعداد سے کہیں زیادہ ہوں گے۔مگر یہ اختلاف اسلام کے کسی فدائی کی بیت حوصلگی یا اس کے مخالفین کی حوصلہ

افزائی کا موجب نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کے مضبوط اور غیر متزلزل أصولوں کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے زمانہ کے اثرات اور اس کی تباہ کن کوششوں کا خوب دلیری سے مقابلہ کیا ہے۔ اور اب بھی اس کی مضبوط بنیادوں کی پیرحالت ہے۔ کہ وہ اسلام کی وسیع عمارت کوصدمہ پہنچائے بغیر کی زہریلے اثرات کا مقابلہ کر سکتی ہیں مجھے یقین ہے کہ جزائز برطانیہ کے رہنے والے مسلمان اور خصوصاً جو لنڈن کے رہنے والے ہیں۔ وہ فرقہ بندی کے اختلافات سے اپنے آپ کو بالا قرار دیتے ہوئے اپنے ہم مذہبوں کے ایک گروہ کثیر کے لئے قابل تقلید نمونہ پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس مسجد کے وجود سے جو اسلام کے اصولوں پر روشنی ڈالنے کے لئے عیسائیت کے مرکز میں بنائی گئی ہے۔ پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت سے طالبان حق اس نُور سے رصّہ پانے کے لئے تیار ہیں جس کو ہمارے پیغمبراعظم (صلی الله علیه وآله وسلم ) دنیا میں لے کرآئے تھے۔ اور جن کا اسم مبارک تمام دنیائے اسلام میں بڑی محبت اور احترام سے لیا جا تا ہے۔ اور روئے زمین کی تمام مسجدوں کے بلند میناروں پر سے دِن میں یا کچ د فعہ یُکارا جاتا ہے۔ اور وہ دِن قریب ہے۔ جبکہ یہ چھوٹی سی مسجد ایک بہت بڑی درس گاہ بن جاوے گی۔ یا شاید اس کے علاوہ ایک اور بڑی اور زیادہ شاندار مسجد کنڈن کے کسی مرکزی مقام پر بنا دی جائے۔اس پایہ کی مسجد یا تو ہندوستان کےمسلمانوں کی ہمت سے بنائی جاسکتی ہے۔ یا مختلف اسلامی ممالک مل کراس میں رصّہ لے سکتے ہیں۔ یاممکن ہے کہ حکومت برطانیہ کو ایک دِن حکومت فرانس کے نمونہ پر چلنے کے فوائد کا احساس ہو جائے۔ اور وہ بھی دارالخلافہ کی شان کے شامان ایک مسجد لنڈن میں بناوے جس طرح حکومت فرانس نے ایک شاندار مسجد پیرس میں بنائی ہے۔ ایسی شاندار عمارت جب مل جائے گی۔ تو اس کا خوثی سے خیر مقدم کیا جائے گا۔ گر بالفعل اس کی حقیقت

ایک دلجسی خواب سے زیادہ نہیں۔ مگر اسلام کی کامیابی کا دنیا کے اس روشن خیال اور بیدار جصّه میں (جہاں ہر بات کونہایت غور وخوض اور حیمان بین کے بعد مانا جاتا ہے) انحصار اس بات برنہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کس پائیہ کی اور کتنی مسجدیں ہیں۔ بلکہ اس بات پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارا دستورالعمل کیا ہے۔ اب یہ بات اس ملک کے طالب علموں، پیشہ وروں، تا جروں اور مبلغوں کے اختیار میں ہے۔ جو اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ وہ اسلام کے ہونہار فرزند ہونے کا ثبوت دیں۔ یا اس کو بدنام کرنے والے ہوں۔ ان لوگوں کی اخلاقی اور روحانی حالت کا اندازہ ان کی روزمرہ ہ کی زندگی کے حالات، ان کے ایفائے عہد، فرائض ادائیگی اور بنی نوع انسان سے دوستانہ سلوک سے لگایا جائے گا اور اسی سے ان کی مذہبی تعلیم کا اندازہ ہو سکے گا۔ یہاں پر ایک مسجد بنا کر اس طرح مسلمانوں کی سوسائٹی Society کا ایک مرکزی نقطہ قائم کر کے ہمیں اپنے ایمانوں کی آزمائش کا موقعہ ملا ہے۔ اب ہمارے نفس پر اسلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ فرض ہے کہ ہم اس آ زمائش میں پورے اُتریں۔اب ہم سب مل کر دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ارض وسا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو صراط متنقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ لیعنی راہ ان لوگوں کی جن پر اس نے انعام کیا۔ اور نہ مغضوب علیہ کی۔ آمین

پیشتر اس کے کہ میں تقریر کوختم کر دوں۔ میں چاہتاہوں کہ ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں۔ جو دیگر مذاہب سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان لوگوں نے بلاشبہ اپنی شمولیت سے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور اس مبارک موقعہ پرتشریف لا کر ہمدردی اور اتحاد کی ان کڑیوں کو مضبوط کرنے میں ہماری امداد کی ہے جن کی طفیل کئی قومیں اور لاکھوں نفوس حکومت برطانیہ کے سایۂ عاطفت کے نیچے

مزے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ مختلف اقوام کو آپس میں اتحاد اور لگا گئت پیدا کرنے میں بہت سہولت ہوگی اور اس طرح بی نوع انسان کے بھائی بھائی ہونے کا حقیقی اصل اپنی صحیح شکل میں ظاہر ہو کر عملی جامہ پہن لے گا۔ جس سے ہماری یہ زندگی موجودہ حالت سے زیادہ خوشگوار اور بہتر صورت میں بدل جائے گی۔''

جب خان بہادر شیخ عبدالقادر صاحب اپنا ایڈرلیں پڑھ چکے۔ تو مہاراجہ صاحب بردوان نے جو اس وقت حاضرین میں موجود تھے۔ حسب ذیل تقریر فرمائی:-

# تقرير مهاراجه صاحب بردوان :

جس وقت مجھے دعوتی خط اس موقع پر شریک ہونے کے لئے ملا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اس موقعہ پر شریک ہونا صرف میرا فرض نہیں ہے۔ بلکہ یہ فرض ہے کہ میں خوشی کے ساتھ اس میں شرکت اختیار کروں۔

ہندوستان کے ہر اس باشندہ پر جو کہ اپنا مادری وطن چھوڑ کر مغرب
میں آتا ہے۔ یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ کہ وہ مغربی عجائبات کو دیکھ کر اپنے
مذہب اور مذہبی جوش کو کھو دیتا ہے۔ مگر زمانہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان
ہندوستانیوں کو کہ جنہوں نے مغربی ممالک کو عارضی طور پر اپنی جائے رہائش بنایا
ہے۔ اپنی مذہبی ضروریات کا احساس ہونا چاہئے۔ اور جاننا چاہیے کہ ان کا
مذہب ان کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔ کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ اپنی
مندہب ان کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔ کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ اپنی
ایک الی عبادت گاہ بنا ئیں جہاں وہ تمام جمع ہوسکیں۔ اس لئے میرا آج یہاں
ایک الی عبادت گاہ بنا ئیں جہاں وہ تمام جمع ہوسکیں۔ اس لئے میرا آج یہاں
اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام مسجد اور دوسرے مسلمان

بھائیوں کا جو یہاں جمع ہیں۔شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہ انہوں نے مجھے اس شرکت کا موقع دیا۔

اخبارات میں ہندومسلمانوں کے اختلافات کے متعلق بہت کچھ لکھا جا
رہا ہے۔ جو یا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ جان بوجھ کرشرارت کرنا چاہتے ہیں۔ یا
اس وجہ سے کہ برلش دماغ کو پریشان کرنا ان کا مقصود ہے لیکن ان لوگوں کو یہ
بات یاد رکھنی چاہئے۔ کہ جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ صرف فدہب کی وجہ
سے ہوتا ہے نہ کہ کسی دنیاوی فائدہ اور شے کے لئے۔

باوجود ان سب باتوں کے پھر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمانوں اور ہندووں کا اعلیٰ طبقہ اپنے اپنے فرائض کوخوب پہچانتا ہے۔ اور جانناچاہئے کہ جو واقعات اس وقت ہندوستان میں ہو رہے ہیں۔ وہ عارضی ہیں۔ کوئکہ سپچ ہندووک اور سپچ مسلمانوں کے دِل صاف ہیں۔ (نعرہ ہائے مسرت و تالیاں) جیبیا کہ میر ہے دوست خان بہادر آف پنجاب نے فرمایا کہ باجود دوسرے اسلامی فرقہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے میں نے یہاں آنا اور اس مسجد کی رسم افتتاح ادا کرنا جو کہ اس ملک میں احمد یہ سلسلہ کی انتہائی کامیابی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اپنا فرض خیال کیا ویسے ہی اسی جوش اور اسی روح کے ساتھ میں بھی بحثیت ایک غیر مسلم ہونے کے کھڑا ہوا ہوں کہ میں احمد یوں کو اس بہت بڑے بحثیت ایک غیر مسلم ہونے کے کھڑا ہوا ہوں کہ میں احمد یوں کو اس بہت بڑے کمام کے لنڈن میں سرانجام دینے پر مبار کباد عرض کروں۔ اور اس وسعت قلب پر جو خان بہادر نے اس موقع پر مسجد کے افتتاح کرنے میں دکھائی۔ لب تشکر وا کروں۔ (نعرہ بائے مسرت و تالیاں)''

مہاراجہ صاحب کی تقریر کے بعد سرعباس علی بیگ نے مخضر تقریر کی۔ اور ایسے مبارک موقع پر اپنے حاضر ہونے کی خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی ایک طرف سرعباس بیگ کی تقریر ہو رہی تھی۔ کہ ایکا یک بیت کے ایک مینارہ پر سے اللّٰہ



بیت فضل کا نظارہ س<sup>و</sup>ک کی طرف سے

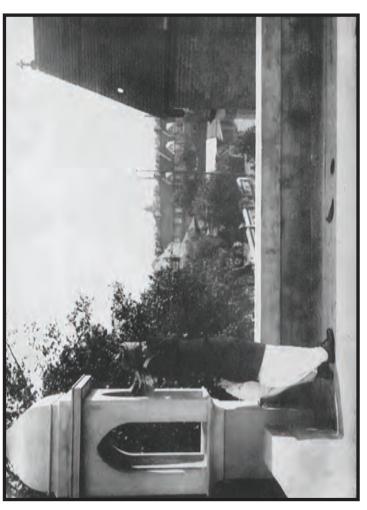

افتتاح کے بعددیں اکتو پرکوزنداء'' کانظارہ

ا کبر کی آواز آئی۔اس موقعہ پر اس آ ذان کا فخر ملک غلام فرید صاحب کے جصّہ میں آیا۔ جو لنڈن کی سب سے نہلی بیت کے مینارہ سے سب سے نہلی مرتبہ فضاء میں گونجی ہوئی سننے والوں کے دلوں کے اندر تھستی چلی گئے۔ حی علی الصلوة کی بندا پر خدائے واحد کے پرستار پروانوں کی طرح بیت کی طرف دوڑے۔ ان نمازیوں کے سروں پر ٹرکی ٹو پیاں۔ عمامے ظریوش اور انگریزی ٹو پیاں (دینِ حق) کی متحد کرنے والی قوت کا پتہ دے رہی تھیں۔ کئی انگریزوں نے بھی فوارہ پر وضو کیا۔ منہ، ناک، چہرہ، ہاتھ اور پیریانی سے صاف کئے۔اور پھر بوٹ اُتار کر صرف جرابوں والے پیروں کے ساتھ وہ بیت کے اندر عبادت کے لئے داخل ہوئے۔مشرق نے لاانتہا دفعہ مغرب کی عظمت کے لئے اپنی ٹو پی اُتاری ہو گی۔ گر آج وہ پہلا دِن تھا جب مغرب نے مشرق کی اقتدا میں . خدائے واحد کی تعظیم کے لئے نہ صرف اپنی ٹو پیاں بلکہ بُوٹ بھی اتار دئے امام نے بیت کی طہارت اور صفائی کے خیال سے پہلے ہی وہاں انگریزی میں نوٹس لگا رکھا تھا۔

#### فاخلع نعليك انك بالواد المقدس

اور اس غرض کے لئے بیت کے دروازہ کے اندر دونوں طرف یُوٹ رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔

سو (100) کے قریب نمازی ہوں گے۔ جنہوں نے بیت میں پہلی نماز پڑھی۔ اور وہ عصر کی نماز تھی۔ جو مولوی عبدالرحیم صاحب دردایم اے کی اقتدا میں پڑھی گئی۔ اور جس کی پہلی اقامت کہنے کا فخرشن یعقوب علی صاحب عرفانی ایڈیٹر الحکم کو حاصل ہوا۔ شنخ عبدالقادر صاحب اور سرعباس علی بیگ بھی شریک نماز ہوئے۔ سوا چار ن گئے۔ نماز ختم ہوئی۔ مسلمان باہر آئے۔ اور اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ مِل کر خیموں میں امام کی مہمان نوازی اور اس کی غیر مسلم دوستوں کے ساتھ مِل کر خیموں میں امام کی مہمان نوازی اور اس کی

مبار کہادی میں جسّہ لینے گئے۔ کئی لیڈیاں بھی اس تقریب میں شامل تھیں۔ اور امام جب اپنی تقریر میں بہنو اور بھائیو کہہ کر مجمع کو مخاطب کرتے۔ تو لوگ خوشی سے اُچھل اُچھل پڑتے۔

۔ حاضرین میں سے بعض معززین کے نام ذیل میں درج کئے جاتے

(1) غیر ملکوں کے سفیر: - کونسل جزل حکومت بولویا کرنیل اینٹانسکو ملٹری اٹا چی لیگیشن (Colonel Antansco Military Attachee) رومانیہ (Romania) ہیں (China) کی سفارت کا اعلیٰ افسر – کمانڈر واس لی اٹیرس (Romania) ہیں (Commander Wesley Adds) ہیں اٹیرس (کی اٹا جی ڈاکٹر انٹانیو (Dr. Antonio) ہی حکومت سیاوے ڈلا کا کونسل جزل کیتان نالگرن (Capt. Nolgarn) ہی حکومت فن لینڈ کے کونسل جزل کیتان نالگرن (Capt. Nolgarn) ہیں اٹالین کونسل جزل کے وائس کونسل میں دار۔ شاہی اٹالین کونسل جزل – وائس کونسل ۔ ملک جنسل جزل کی کونسل جزل کے نیو (Manu) جرمن سفارت خانہ کا سیکریٹری۔ کونسل جزل لائے بیریا۔

(2) لارڈ:- رائٹ آنریبل وائی کونٹ مرسی۔ رائٹ آنریبل لارڈ مرسی (2) (4) رائٹ آنریبل لارڈ آلیش فیلڈ پی (Mercy)۔ رائٹ آنریبل لارڈ آلیش فیلڈ پی سی (2) (جن کی تصویر بھی اس کتاب میں دی گئی ہے)۔ رائٹ آنریبل لارڈ سڑیتھس پی (Lord Stramthis)۔

(3) ممبران برٹش پارلیمنٹ: - کرنیل سر ارتھر ہال بروک ( Col. Sir ) ممبران برٹش پارلیمنٹ: - سر پری ( Arthur Hall Brook ) کے بی-ای-وی-ڈی ممبر پارلیمنٹ - سر پری ( Sir Pree Burton ) کے-بی-ای-سی-ایم-جی ممبر پارلیمنٹ - سر ہنری جیکسن سر پارک گاف ( Sir Park Goff ) کے-سی ممبر پارک گاف ( Sir Park Goff ) کے-سی ممبر پارک گاف ( کاف ( Sir Park Goff ) کے-سی ممبر پارک گاف ( کاف (

(Sir Henry Jackson) ممبر يارليمنك مسٹر جے - ڈی - کیلز ( Mr. J. ) D. Cales) کے سی۔ رائٹ آنریبل ہے۔انکی -ٹامن ہے۔ بی سابق وزیر۔ مسٹر اے-ای-ٹونسز (A. E. Tonsis)۔ مسٹر یی-ج-ہینسن (P. J. Henson) مسٹرا ہے-ای- جوزف (A. E. Joseph)۔ (4) دیگر عمائد اور اعلیٰ آفیسر:- سرمائکل اوڈوائر ( Sir Michael Odwire) سابق گورنر پنجاب۔ مسٹر ای اے سینٹ آبن ہالولی ( St. ) Abbon Holly) کے -سی ۔ کوسل نائب امیرالبحر - وائم سی - بی - جے بی ليفتينك كرنل فورد سى-بي-اى ليفتينك جزل همنيسن \_ كرنل وكرس ونفي \_ كيبين يى كلو۔ ايلڈرمين اے ڈبليو مے تھياس جے يى -ميراف وينڈس ورتھ (جن کی تصویر شامل ہے اور جو لنڈن کے اس جصّہ کے میئر ہیں جس میں بیت واقع ہے)۔ مسٹر ولیم ہے وڈ (Wiliam Haywood) ہے- یی۔ مسٹر ایونارڈ شیفرڈ (Leonard Shepherd) ہے۔یی۔ مسٹر بی کلی نن (B Calenon) ایم - بی - ای - ڈی -سی - ایم \_ مسٹر سی - بی - گرلیس (Grace) سی-بی-ای- مسٹر ڈی اے نکلسن (Nicolson)۔ ایم اے کوسلر آف وینڈس ورتھ کیتان گارڈن کنگ(Garden King)۔ مسٹر این-سی-لین مسٹرایم ہمفر مانچسٹر۔

(5) بعض لیڈیوں کے نام یہ ہیں:- لیڈی اوڈوائر (Odwire)۔ لیڈی راس (Lady Ross)۔ مس اے ابراڈسٹ (Abradust) ایم اے پریزیڈنٹ این-پی-ایل۔ مس ایم-فرکو ہارس (M. Fricohurs) سیکریٹری این-پی-ایل۔

ان کے علاوہ بکثرت معزز عمائدین شامل ہوئے۔ چنانچہ مہاراجہ صاحب بردوان اور سر عباس علی بیگ کا نام آ چکا ہے۔مسٹرسین (Senn) سیریٹری ہائی نمشنر آف انڈیا۔ لارڈ ٹری اون اور سر ہیری فاسٹر اور لارڈے۔ لارڈ ایسکوئنھ اور کئی دیگر نہایت معزز اصحاب نے مبار کبادی کے خطوط بھیجے۔ اور اینے نہ حاضر ہو سکنے پر معذرت کی۔

(6) اخبارات کے نمائندوں، فوٹو گرافروں اور سینماء والوں کا تو کہنا ہی کیا تھا۔ غالبًا لنڈن کا کوئی اخبار نہ تھا جس کا نمائندہ اس تقریب کو دیکھنے اور اس پر رپورٹ کرنے کے لئے موجود نہ ہو۔

(7) ان کے علاوہ دُنیا بھر کے مختلف ممالک کے شرفاء وہاں موجود تھے۔ اور بعض تو ایسے تھے۔ جو انگلتان کے دُور دُور حصوں سے صرف اس تقریب میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ ڈنڈی، اڈنبرا، کیمبرج، آکسفورڈ، ڈر بی، بلیک یول، مانچسٹر وغیرہ سے مسلمانوں نے اس جلسہ میں شرکت کی۔

(8) چرچ آف انگلینڈ اور دوسرے متعدد کلیساؤں کے پادری بھی اس تقریب میں دلچیں کے ساتھ شامل ہوئے۔ ریفریشمنٹ وغیرہ کے بعد لوگوں نے امام اور اس کے رفیقوں کو اس کامیاب تقریب پر مبارکبادیں دیں۔ اور نہایت گرمجوشی سے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس طرح یہ جلسہ بخیر وخوبی ختم ہُوا۔ چار (4) انگریزوں نے اس تقریب سعید پر اپنے (دین حق) کا اعلان کیا۔ جن کے نام مسٹر کنگ (Mr. King)، مسٹر کا ڈپ جن کے نام مسٹر کنگ (Mr. King)، مسٹر کا ڈپ اور یہاں مبارک تقریب کا پہلا ظاہری شمر ہے۔ اللہم زوفرد

افتتاح بیت سے لے کر سال 1926ء کے آخر تک انگریز مرد و عورت احمدی ہو چکے ہیں۔ جومعزز اور تعلیم یافتہ طبقہ کے ہیں۔ جلسہ تو ختم ہو گیا۔ اور اکثر مہمان بھی چلے گئے۔ مگر پھر بھی لوگوں کی دلچیبی اور شوق کم نہ ہوتا تھا۔ اور برابر جمگھٹا لگا رہا۔ اور اگر رات کے نو (9) بجے کے بعد بیت کا دروازہ بند نہ کر دیا جاتا تو لوگ جمع ہی رہتے۔ آج کا دِن عظیم الثان کامیابی کا دِن عظیم الثان کامیابی کا دِن تھا۔ یہ تقریب کیا تھی۔ ایک رعد آسان تھی۔ جس نے تمام انگلتان، مصر، عرب، ہندوستان بلکہ تمام دنیا کو کئی دِن تک جگائے رکھا۔" وُنیا میں ایک نذیر آیا۔ پر وُنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔"
آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔"
اسمعو صوت السماء جاء اُسے جاء اُسے نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار
نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار
دیں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا"

وقت سے پہلے کون کہ سکتا تھا۔ کہ یہ تقریب بھی خدا کی اس وحی کے پورا ہونے کاباعث ہوگی۔ مگر چند ہی دِن میں بیت لنڈن اور جماعت احمدیہ کا ذِکر دنیا کے ہرکونے اور کنارے تک پہنچ گیا۔ اور سے کی جماعت (دین حق) کے ناخلف فرزندوں سے ممتاز ہوکر دنیا کے سامنے آگئ۔ کیونکہ خدا نے یہ بھی فرمایا تھا۔ ما کان اللّٰہ لیا ذر المومنین علیٰ ما انتم علیہ حتی ممیز االخبیث من الطیب۔

اے خدا جس طرح ٹونے اس بیت کے افتتاح کے موقع پر عظیم الشان کامیابی اور نُصرت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ٹو اپنے فضل اور رخم کے ساتھ وہ حقیقی کامیابی اور نُصرت بھی عطا فرما جس کے لئے یہ بیت تغمیر کی گئ ہے۔ ٹو اس جگہ کو ہدایت نُور کا سرچشمہ اور مغرب میں اپنے جلال اور توحید کی اشاعت کا مرکز بنا۔ اور اس ملک کے رہنے والوں کو اس کی برکت سے رُوحانی طور پر بھی وییا ہی خوبصورت سفید اور نُورانی کر دے۔ جسیا کہ وہ جسمانی طور پر بیں۔ آمین

### افتتاح کے بعد:

\_\_\_\_\_ رات ہوگئی۔ لوگ اینے گھروں میں چلے گئے۔ بلکہ بستروں میں لیٹ گئے۔ مگر دِن کا نظارہ ابھی تک اُن کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے۔ اور دِن کی باتیں ان کے کانوں میں اب بھی سائی دے رہی ہیں۔ یہی وہ ضروری اثراور خیالات ہیں۔ جن سے ناظرین کو بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ چندالیں باتوں کا ذکر دلچیں سے خالی نہ ہو گا۔ بیت کے ہمسابہ میں ایک تخض ر ہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان لوگوں نے کروڑوں رویبیر کی پیلبٹی (اشاعت) کر لی ہے۔ بیت کے متعلق نوٹ لکھنے تو الگ بعض اخبارات نے اس کے متعلق خاص بوسٹر شائع کئے۔ بیت کے انجینئر نے فون کیا۔ کہ افتتاح کی تقریب نے مجھ پر گہرا اثر کیا ۔ اور جو خیالات مکیں نے سُنے ۔ مکیں اُن سے بہت متاثر ہوا۔ حضرت خلیفة امسے کا پیغام بہت پسند کیا گیا۔ جب پہلی آ ذان ہوئی۔تو جاروں طرف ایک سناٹا حیھا گیا۔ جس شوق جوش اور رونق کا اس تقریب پر اظہار ہُوا ہے۔ ویبا کبھی اس سر زمین میں کسی مذہبی جلسہ پر دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور اس کحاظ سے کہ معزز ترین احباب اور ہر شعبہ زندگی کے برگزیدہ اصحاب موجود تھے۔ الیم کامیانی (دینی) تقریب انگلتان کی تاریخ میں تبھی نہیں ہوئی۔ مبصرین نے کہا۔ کہ آج کی تقریب نے (دینِ حق) کا جھنڈا با قاعدہ طور پر انگلتان کے دارالسلطنت میں قائم کر لیا ہے۔ مہاراجہ صاحب بردوان ہندوستان کی غیرمسلم اقوام کے نمائندہ کے طور پر شامل ہوئے تھے کسی نے ریمارک کیا۔ کہ امیر فیصل کے نہ آنے نے اس تقریب کو بہت زیادہ مشہور کر دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ اکسی کا پیغام طبع کر کر تقسیم کیا گیا۔ ایک ہزار کی تعداد میں

چھپوایا تھا۔ سب کا سب تقسیم ہو گیا۔ مگر معلوم ہُوا کہ پھر بھی کثر ت سے لوگوں کو نہیں ملا۔

شخ عبدالقادر صاحب نے جس وقت اپنی تقریر میں کہا۔ کہ وہ باوجود احمدی نہ ہونے کے اس بات کو فخر سمجھتے ہیں کہ اس موقعہ پر شامل ہوئے۔ تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ اور خوب چیرز دیئے۔ اس طرح جب مہاراجہ صاحب بردوان نے کہا کہ اس کا فرض تھا کہ وہ آتا۔ تو اس وقت بھی خوب چیرز دیئے گئے۔

غیرت مند ہندی اور مصری مسلمان امیر فیصل کو بہت بُرا بھلا کہتے ۔ اور بعض نے کہا کہ تماشے و کیھنے طلم تا ہے اور بیت میں نہیں آ سکتا۔ کُلُ لوگوں نے کہا کہ تماشے و کیھنے طلم تنا اجتاع ہونا ناممکنات سے لوگوں نے کہا کہ 25 سال پہلے اس ملک میں ایبا اجتاع ہونا ناممکنات سے تھا۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے۔ کہ اچھا ہُوا امیر فیصل نہ آیا۔ اگر وہ آتا۔ تو لوگوں کی توجہ صرف اس کی طرف ہوتی۔ مگر اب صرف بیت اور سلسلہ کی طرف ہے۔ خان بہادر شخ عبدالقادر صاحب نے بہت جرأت سے کام کیا۔ وہ

مسٹرفلمی کو کہتے تھے۔ کہ ابنِ سعود کا کیا نقصان تھا۔ اگر وہ فیصل سے بیت کا افتتاح کرا دیتا۔ اس کو تو اتنا بھی اندیشہ نہیں۔ جتنا کہ مجھے ہوگا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ حق بات ہے۔ اگر مجھے نقصان پہنچ بھی تو مئیں پرواہ نہیں کروں گا۔
معزز ین کے طبقہ سے کوئی شخص بغیر امام سے ملے اور مصافحہ کئے اور مبارکباد دیئے نہیں گیا۔ مہمانوں کے چہروں پر عجیب انبساط اور خوشی تھی۔

اس کے علاوہ افتتاح کے وقت سے آج تک بیہ حال ہے کہ جس وقت دیکھو چار پانچ آدمی مکان کی دیوار کے ساتھ چھٹے کھڑے بیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آ ذان سننے سے تو سیری ہوتی ہی نہیں افتتاح کوئی روز ہو چکے۔ مگر مبار کبادی کے خطوط کا سلسلہ ہی بند نہیں ہوتا۔ نمونہ کے طور پر مہاراجہ الور کا خط درج ذیل ہے۔ جو ان دنوں اسکاٹ لینڈکی طرف تشریف رکھتے تھے۔

# مهاراجه الور کا پیغام مبارک باد

آپ کے پرائیوٹ سیریٹری صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

''جناب من! مجھے ہز ہائی نس نے ہدایت فرمائی ہے کہ میں آپ کے دعوق خوتی خط مورخہ 30رستمبر کی رسید دول۔ ہز ہائی نس آپ کی اس دعوت شمولیت کے شکر گزار ہیں۔ اور وہ ان جذبات کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو آپ نے ہز ہائی نس کے متعلق ظاہر کئے ہیں۔ کہ وہ اپنی رعایا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیساں محبت کا برتاؤ رکھتے ہیں۔ ہز ہائی نس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ فی الحال اسکاٹ لینڈ میں بہت دُور ہیں۔ اس اثناء میں آپ کی چھی اس قدر تاخیر سے ملی۔ کہ افتتاح کی تاریخ 3 راکتوبر 1926ء گزر جیل ہے۔ اس لئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کہ اس تقریب پر ہز ہائی نس کی شمولیّت ناممکن ہوگئی تھی۔ تاہم ہز ہائی نس آپ کو اور آپ کی جماعت کو دلی

مبار کباد دیتے ہیں۔ کہ آپ نے مسجد کے نام سے ایک عبادت گاہ بنائی ہے۔ جہاں ہم سب کے محبوب اور مشترک ربّ العالمین کا ذکر وعبادت ہوگی۔ فقط' سینما والوں نے فلم لے کر فوراً ہی لنڈن میں دکھانی شروع کر دی۔ اور اس کا عنوان رکھا ''لنڈن کی عظیم الشان مسجد کی رسم افتتاح'' یے فلم لا ہور میں بھی ماہ نومبر کے آخر میں دکھائی جا چکی ہے۔ اور اب تک ہر اس ملک میں جہاں سینما کا انتظام ہے۔ لوگوں کو یہ سین دکھایا جا چکا ہوگا۔

امام بیت فرماتے ہیں۔ پریس نے جو دلچین دکھائی ہے۔ وہ اخبارات سے واضح ہے۔ صبح شام اور رات کے بارہ بجے تک نمائندے آتے رہے ہیں۔ فوٹو گرافر تو اتنے آئے ہیں کہ شاید ہی دنیا کا کوئی جسّہ ہوگا۔ جہاں بیت کا فوٹو نہ پہنچا ہوگا۔ کئی مصور کھڑے تصویریں بناتے رہے ہیں کوئی سڑک پر کھڑا ہے، کوئی باغ کے اندر، کوئی کسی جگہ، ایک مصور نے اندرونہ بیت کی تصویر اُتاری۔ یہ تصویر لنڈن کی ایک نمائش میں جھبجی گئی۔ امریکہ افریقہ، آسٹریلیا اور ہالینڈ کے پریس کے نمائندے عجیب عجیب سوالات کرتے رہے۔ غرض دنیا کے کناروں تک مسیح موجود علیہ السلام کا نام پہنچ گیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک

جماعت کی شہرت اس قدر بڑھ گئ ہے۔ کہ یہاں ایک عالی شان مہبتال امراض مخصوصہ منطقہ حارہ کا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے دوستوں کو چائے پر بُلایا۔ اور پھر تمام ہبتال کی سیر کرائی۔ اور دوسرے دِن ان کا ایک آدمی ایک کتاب لے کر آیا۔ کہ اس پر بطور یادگار کے اپنے دستخط کر دیں گئ شوقین لوگ چیکے آ کر بیت کا فوٹو تھینچ کر لے جاتے ہیں اور کئی پہلے اجازت لیتے ہیں پھر فوٹو تھینچتے ہیں۔ اور پھر بہت خوش ہوتے ہیں۔

امير فيصل مسٹری:

امیر فیصل سے اگر کوئی آج جا کر پوچھے کہ اس کو بیت کے افتتاح کے حالات معلوم ہو چکے ہیں۔ تو وہ ضرور اقرار کریں گے۔ کہ ان سے ایک سخت نا قابل تلافی غلطی سرزد ہوئی ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایبا احساس افتتاح کے بعد خود امیر فیصل کو ضرور ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی غلطی اور شرمندگی کو کسی حد تک مٹانے کے لئے امام کے نام ایک خط بھیجا۔ جس میں افتتاح کی کامیابی اور اس کوشش کے بارآ ور ہونے کی دُعا کرتے ہوئے اپنے شامل نہ ہو سکنے پر بہت رنج و افسوس کا اظہار کیا۔ اور ان کے خاندان کے ایک سرگرم انگریز دوست مشہورمسٹرفلبی نے مولوی درد صاحب کواینے ایک خط میں لکھا۔ ‹ میں آپ کو دلی مبار کباد اس عظیم الثان کامیانی پر عرض کرتا ہوں۔ جو آپ کو اپنی مسجد کے افتتاح پر حاصل ہوئی ہے۔ یہ بڑا عالیشان موقع تھا۔جس میں حاضر ہونے کا مجھے بہت فخر ہے۔ اور میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں۔ کہ کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ اس افسوسناک تاریک دِل یرشکتہ خاطر جو افتتاح کے وقت اس تقریب پر چھا رہا تھا۔ گر اس نے اس کی رونق اور چیک دمک کو کسی طرح کم نہیں کیا تھا۔ او ریہ رونق جبیبا کہ آپ نے فرمایا تھا۔شہرادہ کی موجودگی یا عالم سفلی کے بڑے لوگوں کی حاضری پر منحصر نہ تھی۔ ذاتی طور پر مجھے بہت رنج ہے۔ کہ ابن سعود نے اینے آپ کو اسلامی دُنیا کا لیڈر ظاہر کرنے کا ایک نہایت بیش قیمت موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ اور بیہ نقصان اس کا ہوا۔ نه كه آپ كا- مگر جم كو أميد ركھنى جائيے كه نا گوار باتوں ميں ہے بہتری نکل آتی ہے۔ اور پیر کہ عالم اسلامی اب اتحاد کی

### ضرورت کو اچھی طرح محسوس کرے گا۔''

# امير فيصل كيول شريك جلسه نه ہُوا:

اس سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ یہ عُذر کہ سلطان ابن سعود کو بیت کے افتتاح کے لئے وعدہ کرتے وقت معلوم نہ تھا۔ کہ یہ بیت احمد یوں کی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اوّل تو ان کومعلوم تھا۔ پھر ان کا عُذریہ نہیں تھا۔ کہ میرا اجازت نہ دینا ان لوگوں کے احمدی ہونے پرمبنی ہے۔ بلکہ اس کی وجہ اس کے اعلان میں الاہرام کا وہ مضمون تھا جس میں غلطی سے بیرشائع کر دیا گیا تھا کہ یہ مسجد تمام مذاہب کی عبادت گاہ ہے۔ جب اس کی تر دید اچھی طرح بذریعہ تار کے سُلطان ابن سعود کے سامنے کر دی گئی۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے امیر فیصل کو اجازت دے دی۔ مگر ہندوستان کے بعض مسلمانوں نے ہندوستان سے سُلطان کے نام تار دی اور شاید ملّہ کے اور عمائد کو بھی دیئے ہوں گے۔غرض بیہ کہ سلطان پھر متزلزل ہو گئے۔ اور انہوں نے امیر فیصل کو لنڈن میں اطلاع دی۔ کہ معاملہ غور کے قابل ہے۔ تم اپنی ذمہ داری پر انگلتان کے دیگر مسلمانوں کے مشورہ سے بیہ کام کر سکتے ہو۔ اس پر انگلتان میں ایک عجیب عبرتناک معاملہ ہوتا ہے۔ وہ بیر کہ انگلستان کے وہ مسلمان جو فرقہ بندی کو اسلام کی جڑ کے لئے تبر خیال کرتے تھے۔ اور جو اینے آپ کو دُنیا بھر میں غیر متعصّب اور قادیانی احمد یوں کو فرقہ بندی کے جھکڑے پیدا کرنے والی جماعت کہا کرتے تھے۔ وہ خود آگے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں۔ اور فارن منسٹر عبداللہ الدملوجی کومشورہ دیتے ہیں کہ جس طرح ہو سکے۔شنہزادے کو اس افتتاح میں شامل نہ ہونے دے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ جو تعصّب کا الزام آج تک ہم پر لگاتے رہے۔ مگر آج ان کی حقیقت آشکارا ہو گئی۔ اور نقاب اُٹھ

گیا۔ اور معلوم ہو گیا کہ کون اس الزام کا موردہے:-مشکلے دارم ز دانشمند مجلس نا ز پرس توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کمتر ہے کنند

غرض ان لوگوں کے مشورہ سے عبداللہ دملوجی فارن منسٹر حجاز نے یہ فیصلہ کر لیا۔ کہ شہزادہ شامل تقریب نہ ہو۔ ممکن ہے۔ کہ بعض اور وجوہات بھی اس کی تائید میں ہوں مگر ہندوستان کے کٹر اور انگلستان کے غیر متعصّب اور فرقہ بندی سے آزاد کہلانے والے مسلمانوں کی کوشش کا یہ ایک کرشمہ تھا۔ جو ظہور میں آیا۔ فیصل اور عبداللہ بے شک ان کے اثر میں آ گئے۔ مگر سب حالات معلوم ہونے کے بعد وہ دستِ تاسّف ہی ملتے ہوں گے۔لیکن اب وقت نکل چکا۔

خیالِ زلفِ بتاں میں نصیر پیٹا کر گیا ہے سانپ نکل اب کیسر پیٹا کر

مگر کیا تقریب افتتاح میں کوئی نقص یا کی آئی۔ حاشاء و کلا ہرگز نہیں۔ افسوس! کہ جگہ کی کمی تھی ورنہ آ دمی تو اسنے آئے تھے۔ کہ اس سے چار گنا قطعہ باغ بھی ان کے لئے کافی نہ ہوتا۔ اگر شہرادہ آتا تو لوگوں کی توجہ کا بہت اس کی طرف ہوتا کیونکہ وہ ایک غیر ملک کا باشندہ اور ایک بادشاہ کا لڑکا تھا لیکن اب جو ہوا اس میں خالص (بیت) اور (بیت) کے بانی کی طرف لوگوں کا خیال رہا بلکہ شاہرادہ کے نہ آنے کی وجہ نامعلوم رہنے اور عین وقت پر اس کا شرکت سے انکار کر دینے کی وجہ سے یہ تقریب پبلک کے لئے بہت زیادہ دلچسپ اور مشہور ہوگئی اور یہی مقصد تھا۔

انگلتان کی پبلک اور وہاں کے اخبارات نے فیصل کے اس فیصلے پر جو لے دے کی ہے وہ بذاتِ خود دلچیپ ہے۔ کوئی لکھتاہے کہ اختلاف عقائد کی وجہ سے یہ شقاق پیش آیا ہے اور یہ کہ احمدی جماعت وسطے الحوصلہ اور غیر متعصّب جماعت ہے۔ کوئی تحریر کرتا ہے کہ شہرادہ نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے حالانکہ یہ خیال تک بیہودہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے سلطان کو غلط فہمی میں ڈال دیا۔ ٹائمنر لکھتا ہے کہ شاہ حجاز کا فیصلہ جیرت ناک ہے کیونکہ اس نے مُدت پہلے اگست میں ہی بیت کے افتتاح کا وعدہ کر لیا تھا اور احمدی جماعت کا تعلق (وین حق) کے ساتھ اچھی طرح تحقیق کر کے لیا تھا اور احمدی جماعت کا تعلق (وین حق) کے ساتھ اچھی طرح تحقیق کر کے پھر وعدہ کیا تھا۔

ڈیلی ٹیلی گراف (Daily Telegraph) کنڈن کھتا ہے کہ شنرادہ کا یہ فعل اُن مسلمانوں کی کوشش کا نتیجہ ہے جو احمدی جماعت کو کا فرسجھتے ہیں۔ کسی ایک اخبار نے بھی شنرادہ کے اس فعل کو مستحسن نہیں کھیرایا بلکہ اس کی نکتہ گیری ہی کی اور سب نے اسے غلط پالیسی کی طرف منسوب کیا اور یہی حق تھا۔ زبانِ خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔

# فیصل مسٹری کی اصلی حقیقت:

نمونه خلق عظيم - نمونه أخلاق محدىً

اب حقیقی مِسٹری بھی سُن کیجے۔ وہ یہ کہ منشائے الّہی یوں تھا کہ ایک شہرادہ کے نام کی وجہ سے پہلے تو لوگوں میں اعلان اور دلچیں کی صورت پیدا کرے پھراس کے انکار کی وجہ سے اس اعلان اور دلچیں کو ہزاروں گنا زیادہ کر دے اور دُنیا پر یہ واضح کر دے۔ کہ اس کے گھر کی شہرت کسی مشہور انسان کے احسان کی مرہونِ منت نہیں۔ بلکہ برعکس اس کے بیخود خدا کا احسان ہے کہ وہ کسی بندے کو ایسی خدمت کی سعادت کی وجہ سے اپنے گھر کے نام کے ساتھ اس شخص کے نام کو بھی اطراف عالم میں وجہ سے اپنے گھرکے نام کے ساتھ اس شخص کے نام کو بھی اطراف عالم میں

مشہور کر دے چنانچہ ایبا ہی ہوا۔ سلطان نے پہلے اس خدمت کے لئے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ گرسلسلہ کے دُشمنوں نے مگر کیا اور اسے روک دیا۔ تاکہ بیت کی شہرت عالمگیر نہ ہو جائے۔ گر خدا نے ان کے اس مکر کو ہی زیادہ شہرت کا موجب بنا دیا۔ اور ان کی تمام آرزؤں پر پانی پھیر دیا۔ ومسکسروا ومکر الله والله خیر الما کریں۔

ادھرتو آپ نے یہ ملاحظہ کیا۔ کہ امیر فیصل نے معاہدہ کی پابندی نہ کی۔ اور آخر وقت تک اصل بات کا پیۃ نہ دیا۔ امام اور اس کے رفقاء کو سخت تشویش میں ڈالے رکھا پھر عین وقت پر جواب دے دیا۔ ادھر یہ ملاحظہ ہو۔ کہ جب اس کی لنڈن سے روائلی کا وقت آیا تو امام کو حضرت خلیفۃ اسلیح نانی کی طرف سے اس مضمون کا تار ملا۔ کہ باوجود وقت پرانکار کر جانے کے چونکہ ابن سعود نے امیر فیصل کو صرف بیت کے افتتاح کی خاطر اتنا دُور دراز کا سفر کرایا۔ اور شہرادہ نے اس سفر کی تکلیف اُٹھائی۔ ہم کو چاہئے کہ اُن کا شکریّہ ادا کریں۔ اور اس طرح گرم جوثی سے شہرادہ کو لنڈن سے رخصت کریں جس طرح اُس کا استقبال کیا تھا۔

## اخبارات اور رائین:

اس تقریب سعید کے متعلق جو کچھ انگلتان اور دُنیا کے اخبارات نے لکھا اس کا نمونہ مشتے از خروارے درج کرنا شائقین کی واقفیت کے لئے اشد ضروری ہے۔ جو کچھ وہاں کے اخبارات نے لکھا ہے۔ وہ تو اتنا ہے۔ کہ انگلتان میں کوئی فرد بھی اب باقی نہیں رہا۔ جو اخبار پڑھنے کا عادی ہو اور اس کو لنڈن کی (بیت) کا علم نہ ہو۔ کوئی اخبار نہ لنڈن کا نہ بیرونجات کا ایسا ہے۔ جس میں دو دو تین تین بار (بیت) کے متعلق نہ لکھا ہو۔ اور کوئی اخبار ایسا نہیں جس میں دو دو تین تین بار (بیت) کے متعلق نہ لکھا ہو۔ اور کوئی اخبار ایسا نہیں

رہا۔ جس میں فوٹو چھپتے ہوں۔ اور اس میں (بیت) کا فوٹو نہ چھپا ہو۔ لنڈن ٹائمنر سے لے کر انگلتان کے دُور دراز گاؤں اور قصبوں کے نہایت معمولی اخبارات میں بھی بیت کے فوٹو اور اس کے متعلق نوٹ نکلے ہیں۔

یہی حالت یورپ کے دیگر مما لک اور اس کے بعد ہندوستان اور دیگر مما لک کے اخبارات کی ہوئی ہے۔

# اقتباسات ازاخبارات انگلستان

(1) ايوننگ اسٽينڈرڙ (Evening Standard)

(مورخه 23/ستمبر 1926ء)

## لنڈن کی نئی مسجد

مُسلمانوں کی نئی بیت واقع ساؤتھ فیلڈ کا افتتاح امیر فیصل 3 راکتوبر کو کریں گے۔ امیر موصوف مکّہ کے وائسرائے (Viceroy) ہیں اور ابن سعود شاہِ حجاز کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔

امام مسجد جناب اے-آر-درد صاحب شہرادہ کے استقبال کے لئے لئے اللہ مسجد جناب اے-آر-درد صاحب شہرادہ کے استقبال کے لئے لئدن سے پلیمتھ (Plymouth) تشریف لے گئے ہیں۔شہرادہ موصوف خاص کر مسجد کے افتتاح کے لئے انگلتان آرہے ہیں۔ پہلی مرتبہ وہ 1921ء میں معاہدات صلح کے بعد بطور سفیر شہنشاہ جارج پنجم کی ملاقات کے لئے آئے تھے۔

مسجد کی عمارت سفید اور عظیم الشان ہے۔ اس پر سیمنٹ (Cement) کی لپائی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بڑا سفید گنبد اور چار مینارے ہیں۔ میناروں پر سے مؤمنین کو نماز کے لئے بُلایا جائے گا۔اس مسجد میں اور ایشیائی مسجدوں میں اتنا فرق ہے کہ اس میں کئی ایک لمبی اور تنگ کھڑکیاں ہیں جو گرجا کی

کھڑ کیوں کے مشابہ ہیں مگر ان سے ذرا تنگ ہیں۔ عمارت میں رنگ دارشیشے نہیں لگائے گئے۔ دروازہ کے اوپر ایک کتبہ ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو ایک انگریز نقاش نے ایک فوٹو سے تیار کیا ہے۔ دروازہ کے بالمقابل سمنٹ کا ایک فوارہ ہے جو وضو کے لئے ہے۔ دروازہ کے ہر دو جانب الیی جگہ ہے جس میں مسلمانوں کے دستور کے مطابق نمازی نماز کے لئے داخل ہونے سے پیشتر جوتے اُتاریں گے۔ مکان کے اندر ایک محراب ہے جس میں امام نماز کے وقت کھڑا ہوتا ہے۔ ایوننگ اسٹینڈرڈ کے ایک نمائندہ کو بیہ بتایا گیا ہے کہ شہزادہ کی آمد کے لئے سب بندوبست ہو چکا ہے۔ قالین بھیایا گیا ہے۔ جو قالین مقدس کا قائم مقام ہے۔ ووکنگ (Woking) میں ایک دوسری مسجد ہے جو کہ اس سے چھوٹی ہے۔ اِس کا اُس مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اِس نئی مسجد میں 175 نمازی سا سکتے ہیں۔ اس مسجد کو جماعت احدیّہ نے بنایا ہے۔ اس جماعت کی بنیاد حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1889ء میں ڈالی تھی۔ یہ گروہ مذہبی بُر دباری کا بہت حامی ہے۔تشد داور مذہبی لڑائیوں کا مخالف ہے۔ اِن کا عقیدہ ہے کہ تمام مذاہب میں رسول یائے جاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی وحدت کو مِل کر پیش کرتے ہیں۔

# (2) ہل ڈیلی میل (Daily Mail)

(مورخه 23/تتمبر 1926ء)

"مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے اور بید دو بھی نہیں ملیں گے" مندرجہ بالا مقولہ کے ہم اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ بغیر سوچ سمجھے ہم اس کوٹھیک مان لیتے ہیں لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ ایک احمدیّہ (بیت) ساؤتھ فیلڈ لنڈن میں کھولی جائے گی تو ہم شک کرنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی

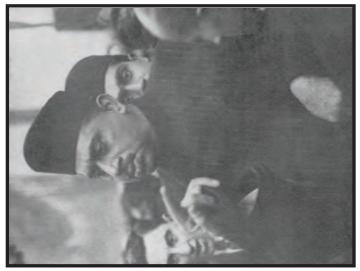

مهاماجه بردوان افتتاح کے وقت

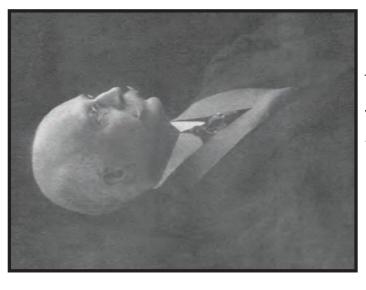

ليفيئن كرثل فورؤ (ى بياي)

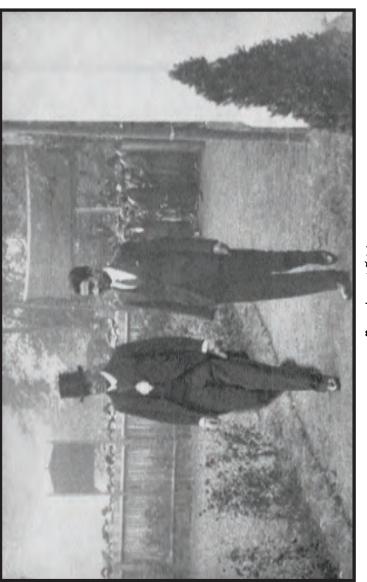

ميئرآن واغرس ورقط

مشرق مغرب سے اتنا دُور ہے جتنا کہ ہم خیال کرتے تھے۔خوبصورت نوجوان امیر فیصل لندن کی پہلی ہی مسجد کا افتتاح فرمائیں گے۔ آج کل چونکہ بازٹائن طرز کی معماری کا رواج ہے۔ بدیں سبب احدیّہ بی مسجد کے سفید گنبد مسیحی معبد کے درمیان بہت کم فرق معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہ ایک سیر عی سادی وہی اعلیٰ قشم کی عمارت ہے جس کے حیاروں کونوں پر مینار ہیں جہاں سے مؤذن نماز کے لئے مؤمنین کو بُلایا کرے گا۔ باغ کے حوض اور وضو کے فوارہ میں اگرچہ کچھ کام باقی ہے لیکن اتوار تک سب کچھکمل ہو جائے گا۔ دروازہ پر عربی اور فارس کتبے ہیں جس میں لکھا ہے کہ''صرف الله معبود ہے اور محرد اُس کا رسول ہے'' مسجد کے اندر ایک موٹی قالین ہے جس پر جوتے سمیت نہیں جاتے۔ جوتے اُتارنے کے لئے بیٹھنے کی جگہیں دروازے کے قریب بنی ہیں۔ بیٹھ کرنماز بڑھنے کا خیال ایشیائی ہے۔لندن میں 2000 مسلمان ہیں اور نئی مسجد میں صرف 250 کے لئے جگہ ہے۔ یہ مسجد کافی نہیں۔عورتوں کو مسجد میں نماز کی اجازت ہے مگر مردوں کے ساتھ مِل کرنہیں۔ امام مسجد کا قول ہے کہ عورت کو جو حیثیت ہم نے دی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ایشیانے بھی بھی اتنی بڑی حیثیت عورت کونہیں دی۔ ہمارا خیال ہے مغربی اقوام افراط سے کام کتی ہیں۔

(3) سنڈر لینڈ ڈیلی ایکو (Sunderland Daily Echo) (مورخہ 23رستمبر 1926ء)

''ایک نئی مسجد - ساؤتھ فیلڈ کی نئی مسجد کا افتتاح'' اسلامی دنیامیں ایک اہم واقعہ ہے۔اس نئی مسجد کا افتتاح امیر فیصل کریں گے جو سلطان ابن سعود کے صاحبزادہ ہیں۔ یہ مسجد اس ملک میں مسلمانوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی پہلی مسجد ہوگی۔ ودکنگ میں بھی ایک مسجد ہے جس کو ایک انگریز نے بنوایا ہے۔ ساؤتھ فیلڈ کی نئی مسجد بہت بڑی ہے کیونکہ اس میں 175 آ دمی سا سکتے ہیں۔ اس کو احمدیّہ جماعت نے تعمیر کیا ہے۔ اس مسجد کا سنگِ بنیاد 1924ء میں رکھا گیا تھا۔ جناب اے آر درد صاحب امام مسجد نے شاہ حجاز کو ایک نمائندہ جھیجنے کی دعوت دی جس کے جواب نے امام مسجد کو مشکور کیا کیونکہ شاہ حجاز نے اپنے لڑے کو بھیجا ہے جو چند دنوں

ے ان آب بدر سروی یوندہ کا ، بارک ، پ رک و یا ہے ہے ہے۔ میں پہنچ جائے گا۔ افتتاحی رسم کی ادائیگی 3را کتوبر کو ہو گی۔ مسٹر درد استقبال کے لئے لیے متھ جائیں گے۔ اغلب ہے کہ افتتاح سے قبل استقبال کی جائے گی۔

مسجد ایک بہت بڑی عمارت ہے جس میں ایک گنبد اور آذان کے لئے جار مینارے ہیں۔ اس مسجد اور ایشیائی مسجد میں فرق یہ ہے کہ اس ملک کی آب و ہوا کو ملحوظ رکھ کر اس میں گرجا کی طرز کی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں۔ دروازہ کے دونوں جانب جوتے اُتار نے کے لئے جگہ ہے۔ ایک محراب بھی ہے جس میں امام نماز بڑھانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد کے سامنے وضو کے لئے میں امام نماز بڑھانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد کے سامنے وضو کے لئے ایک فوراہ لگا ہے۔ دروازہ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے جس کو ایک اگریز نقاش نے اصلی حروف کے عکس سے لکھا ہے۔ مسٹر درد نے کہا کہ تصویر کو بڑا کر کے اس کی نقل کی گئی ہے۔ نقاش کی تعریف کی ، کہا کہ اس کا کام اگر ایشیائی نقاش سے بہتر نہیں تو برابر ضرور ہے۔

سلسلہ احمدیّہ کی بنیاد حضرت میرزا غلام احمد صاحب نے 1889ء میں ڈالی۔ ان کا اُصول یہ ہے کہ تمام فداہب میں رسول آئے ہیں اور خدا کے ماننے میں سب فداہب منفق ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کے برخلاف اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ آسانی علوم کا چشمہ جو کہ قرآن میں ہے ختم نہیں ہو چکا۔

## (Daily Express) ولي ايكسيريس (Daily Express)

(مورخه 24 رستمبر 1926ء)

## ''لنڈن میں مؤذّن کی اذان''

مؤدّن کی آذان لیمنی (لا الدالا الله محمد رسول الله) بہت جلد سنی جائے گی۔ لنڈن کی عمارات میں ایک مزید اضافہ ساؤتھ فیلڈ کی مسجد ہے۔ اس کی بنیاد فرقہ احمدیّہ نے ڈائی ہے۔ یہ عمارت جو جزائر برطانیہ میں اپنی قسم کی ایک ہی عمارت ہے۔ 51 آدمیوں کے لئے گنجائش رکھتی ہے۔ مسجد ایک سفید عمارت ہے جس پر سیمنٹ کی لپائی کی ہوئی ہے۔ اس میں ایک گنبد اور چار مینارے ہیں۔ میناروں سے مؤمنین کو آذان دی جائے گی۔ اس میں اور ایشیائی مسجدوں میں فرق اتنا ہے کہ اس میں لمی اور شک کھڑ کیاں رکھی گئی ہیں۔

دروازہ پر خاص قسم کے سیمنٹ کا بنایا ہوا ایک کتبہ ہے جس پر کلمہ لکھا گیا ہے۔ اس کو ایک انگریز نقاش نے ایک بڑی کی ہوئی تصویر سے کندہ کیا ہے۔ امیر فیصل اس مسجد کا افتتاح 3/اکتوبر کو کریں گے۔مسجد کے ایک کارکن نے کل ڈیلی ایکسپریس کے ایک نمائندہ کو کہا کہ اس ملک میں اسلام کی کافی تبلیغ ہوتی ہے۔ نومسلموں کی تعداد خاصی بڑھ رہی ہے۔

# (West Minister Gazette) ويسٹ منسٹر گزٹ (5)

(مورخه 24/تتمبر 1926ء)

مشرق اور مغرب نے مِل کر شہزادہ فیصل کا پیڈنگٹن اسٹیشن پر خیر مقدم کیا۔ شہرادہ فارن آفس کے مہمان ہوں گے۔ استقبال کے لئے لنڈن کے مسلمان موجود تھے۔ بعض پگڑیاں پہنے ہوئے تھے۔ اور بعض ہندوستانی لباس میں تھے، پاپلر کوارٹر کے ہندوستانی ملاّح بھی آئے تھے۔ ان سب نے فارن آفس اور دیگر افسروں کے ساتھ استقبال کیا۔

اس موقع پر مسجد کے سیریٹری مسٹر ملک ساؤتھ فیلڈ کے لڑکوں کا ایک دستہ لے کر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں انگریزی اور عربی جھنڈیاں تھیں۔ ایک نیلے رنگ کے جھنڈ کے پر سنہری عربی عبارت میں بیا کھا ہوا تھا ''خدا ایک ہے۔ محمد اُس کا رسول ہے۔ اے شنم ادہ! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں'' شنم ادہ ایپ دفقاء کے ساتھ ہائیڈ پارک ہوئل کو روانہ ہوا۔ اگلے مہینہ کے شروع میں شنم ادہ فیصل ایک مسجد کا افتتاح کریں گے جو مسلمانوں نے بنائی ہے۔

(6) برسل ایوننگ نیوز (Bristol Evening News)

(مورخه 24/ستمبر 1926ء)

### ''مؤذّن لندُن مين'

ہم عنقریب لنڈن کی مسجد کے میناروں سے مؤڈن کی آ وازسنیں گے۔
مسلمانوں کی عمارت ساؤتھ فیلڈ میں بنائی گئ ہے جس کا افتتاح شاہِ حجاز کے
لڑکے امیر فیصل کریں گے۔ جو اس ہفتہ اس ملک میں آئے ہیں۔ اسلامی
پروپیگنڈا کافی طور پر یہاں جاری ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انگریز
نومسلموں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں نے اس دعوے کے ثبوت میں کوئی
اعداد وشارنہیں دیکھے۔ نئ بیت میں صرف 175 نمازیوں کے لئے گنجائش ہے
جومسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے ناکافی ہے۔ بلاشبہ یہاں انگریز نومسلم بھی
ہیں جس میں سلطنت کا ایک لارڈ بھی ہے اور ان کی نظروں میں بیت کا بن جانا
ایک ممتاز درجہ رکھتا ہے۔ اس ملک میں نہ ہوں کی کثرت اب بھی اس قدر ہے
جتنی کہ پہلے تھی نئے فرقے بنتے رہتے ہیں اور پرانے فرقے وسیع ہوتے

جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ قوم کی مذہبی زندگی روز افزوں ترقی پر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت کے بنائے جانے سے بعض کوصدمہ ہوا ہوگا۔ او نچے میناروں سے آذان کی آ واز باشندوں کے کانوں پر پڑے گی جو عجیب اور غیر مانوس ہو گی۔ عبادت کا طریقہ شروع شروع میں ہمارے لئے نیا ہوگا لیکن ہم بہت جلدی اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ یہ بیت فرقہ احمدیّہ نے بنائی ہے جو مذہبی بردباری کا حامی ہے اور تشدّ د اور مذہبی لڑائیوں کا مخالف ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ آسانی علوم کا سرچشمہ جو قرآن شریف میں ہے سوکھ نہیں گیا بلکہ ایمان ہے داری ہے۔ مسجد کا افتتاح دلچسپ اور سبق آ موز ہے۔

### (Refree) ريغرى (7)

(مورخه 26 رستمبر 1926ء)

### ''میناره اور مؤذن''

خوبصورت نوجوان شنرادہ کے آنے اور لندن کی پہلی مسجد کا افتتاح کرنے سے نہ صرف مشرق ومغرب ( کا اتصال ہو گا) بلکہ افسانہ اور حقیقت کا بھی اتصال ہو گا جیسا کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔

حقیقت کو پورے طور پر جاننے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ مسجد کو اپنی آنھوں سے دیکھا جائے جیسا کہ میں نے کیا۔ عمارت بالکل سیدھی سادی خوبصورت اور گنبد والی ہے۔ ایک باغیچہ میں اس کا نصف جسّہ پوشیدہ ہے۔ جن لوگوں کے خیال میں مسجد کے ساتھ غرناطہ والی گل کاری اور قاہرہ یا قسطنطنیہ والی شان و شوکت ضروری چاہئے۔ ان کو اس مسجد سے کسی قدر صدمہ ہوگا۔ ویسٹ ہل (West Hill) کے ڈھلوانوں سے اس کا منظر بخو بی دکھائی دیتا ہے۔ بہاڑ کے گردا گرد کے نظارے کے بعد عین پہاڑ کے نیچے مسجد کا سفید

گنبد دکھائی دیتا ہے۔ مسجد کے چاروں کونوں پر مینارے ہیں جو مومنین کو نماز کے واسطے بلانے کے لئے استعال کئے جائیں گے۔ آج کل ہمارے گرج بائی زینٹاین (Byzantine) طرز پر بنے ہیں اور احمدیّہ بیت میں بھی چمکدار کھڑکیاں موجود ہیں۔ وہ عیسائی عبادت گاہوں کی طرح دکھائی دیت ہے۔ سادہ پن اور اچھا فداق اس میں گوٹ گوٹ کر بھرا ہے۔ مسجد تقریباً مکمل ہے۔ باغ کے حوض اور وضو کے فوارہ کا ابھی بھرنا باقی ہے۔ دو انگریز مزدوروں کی مدد سے جو کہ دیوار کے پاس کھانا کھا رہے تھے میں نے امام مسجد کو دیکھا مسٹر درد ہندوستانی ہے، پگڑی پہنے ہے اور داڑھی رکھے ہوئے ہے اگر وہ عینک نہ پہنے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا وہ الف لیلہ سے ابھی نکل کر آئے ہیں۔ بہت متانت اور اُخلاق سے انہوں نے مجھے مکان دکھایا۔

دروازہ پر عربی اور فارسی کے کتبے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ''صرف اللّٰہ کی عبادت کرنی جاہئے اور محمدؓ اس کا رسول ہے'' اس میں محمد رسول اللّٰہ کی تکبیر یا بڑائی کی طرف اشارہ نہیں بلکہ یہ بتایا ہے کہ وہ معبود نہیں۔

مسجد کے اندر ایک موٹے نیلے رنگ کی قالین ہے جس پر جوتے سمیت نہیں جاتے۔ روشی بجلی کی ہے۔ کمرہ کو گرمی پہنچانے کا بندو بست کیا جائے گا۔ کوئی زیبائش کی چیز مسجد کے اندر نہیں اور نہ بھی رکھی جائے گی۔ اندر کوئی ٹرسی نہیں۔ صرف دروازہ کے پاس دونوں جانب جوتے اُتارنے کے لئے چوکیاں ہیں۔ بیٹھ کر نماز بڑھنے کا خیال میرے ایشیائی دوست کے چرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے رسومات کا پتہ چل سکے۔ صرف ایک محراب ہے جس میں کھڑے ہوکر امام نماز بڑھایا کرتا ہے۔ اسلام اور بہود یت:۔ امام نے بتایا کہ مسجد میں عیسائی، بہودی اور مسلمان سب کو واحد خدا کی برستش کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام، بہودی اور مسلمان سب کو واحد خدا کی برستش کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام، بہودی اور مسلمان سب کو واحد خدا کی برستش کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام، بہودی سے

اور ابتدائی عیسائیت میں کوئی برا فرق نہیں۔ ہم سب ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ امام نے مجھے بہت باتوں کاعلم دیا۔ ازانجملہ ایک بات پیتھی کہ احمدیّہ فرقہ کی بنیاد حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1880ء میں ڈالی تھی اور کہا کہ ہمارے عقائد مذہبی بُر دباری کی حمایت میں ہیں اور مذہبی لڑائی اور تشدّ دکے سخت مخالف ہیں۔ جن مذاہب میں ایک خدا کی پرستش ہوتی ہے اُن کے رسولوں کو ہم مانتے ہیں۔امام نے بیربھی کہا کہ''کنڈن میں دو ہزارمسلمان ہیں'' چونکہ ساؤتھ فیلڈ کی بیت میں صرف دوسونمازی ساسکتے ہیں اس لئے یہ کافی نہ ہو گی۔ جب میں ویسٹ ہل کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک نظارہ سے میں سوچ میں بڑ گیا۔ لڑکیاں دوہری قطار بنائے ہوئے اور یو نیفارم پہنے ہوئے خوثی خوثی جا رہی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ مسجدان کے لئے کیا کرے گی۔ امام نے مجھے تسلی دی کہ عورتوں کو مسجد میں داخل ہونے اور نماز بڑھنے کی اجازت ہے مگر مردوں کے ساتھ مل کر نہیں اور کہا کہ ہمارے ماں عورتوں کا درجہ اس ہے بہت بڑھ کر ہے جوایشیا میں ان کو بھی بھی نصیب ہوا ہو''

یہ عام خیال کہ قرآن نے عورتوں کو آئندہ زندگی سے بے بہرہ کیا ہے بالکل غلط ہے۔ سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ جو کوئی نیک اعمال کرے۔خواہ مرد ہو یا عورت، جنت میں داخل ہوگا بشرطیکہ مؤمن ہو۔

(8) ایوننگ اسٹینڈرڈ (Evening Standard) (مورخہ کیم راکتوبر 1926ء)

لا الله الا الله محمد رسول الله آذان كى يه آواز جوكه عام طور سے صحرا میں سائى دیتى ہے۔ اب پٹنی میں سائى دے گى۔ اتوار كے دن

ل نقل بمطابق اصل

3ربیجے شام امیر فیصل لندن کی ٹیہلی مسجد کا افتتاح فرما دیں گے۔ افتتاحی رسم سے قبل بیت کے مینارہ سے آذان کی آواز سنائی دے گی۔اس آواز سے تمام مؤمنین نماز میں سر بسجو د ہو جاتے ہیں۔

تمام پٹنی ایک قسم کی مالکانہ دلچین اس پھانے (Wedge) میں لیق ہے جو اسلام نے جزائر برطانیہ کے مذہب میں گاڑ دیا۔ پٹنی کے مقامی باشندے کھڑے ہوکران آ دمیوں کا تماشا کرتے ہیں جو باغ میں کنکر کی روشیں بناتے ہیں اور اس عجیب وغریب باغ کو مکمل کرتے ہیں۔ ایوننگ اسٹینڈرڈ کے ایک نمائندے نے مسٹر درد امام مسجد کو افتتاحی رسومات کا پروگرام خوبصورت عربی الفاظ میں بناتے ہوئے پایا۔ کالے رنگ، شاندار داڑھی، رنگدار پگڑی اور خوبصورت ایشیائی لباس کے ساتھ مسٹر درد مُلاّں معلوم نہیں ہوتے۔

مسٹر درد نے کہا کہ ہم قدرتا اس بات میں عرقت محسوں کرتے ہیں کہ وائسرائے ملتہ ہماری بیت کا افتتاح کریں گے۔ ایشیاء اب ہمارے سلسلے میں دلچیبی محسوس کرتا ہے۔ افتتاحی رسُو مات میں تمام طبقوں کے معزز انگریز شامل ہوں گے۔ اس کام پر تین گھنٹے صرف ہوں گے۔ ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف کار وائی ہوئی ہاؤس آف کامنز اور میں اگریز خاصی تعداد میں ہوں گے لہذا ہم کارروائی دو زبانوں میں کریں گے جونکہ امیر انگریز کی خبیں جانتا اس لئے وہ پیغام جو وہ اپنے باپ کی طرف سے لایا ہے عربی میں پڑھا جائے گا۔ جونہی پیغام ختم ہوگا ایک مترجم اس کو انگریز ی میں دُہراتا جائے گا اور یہ کارروائی آخیر تک جاری رہے گی۔

جلسہ کی کارروائی کا نہایت اہم جصّہ یہ ہوگا کہ امام جماعت کا ایک پیغام سنایا جائے گا۔ ہم بیتا بی سے اس پیغام کا انتظار کر رہے ہیں جو ہم تک بذریعہ تار پہنچے گا۔ کارروائی خاص کر تقریروں اور مسجد کے مبارک ہونے کی

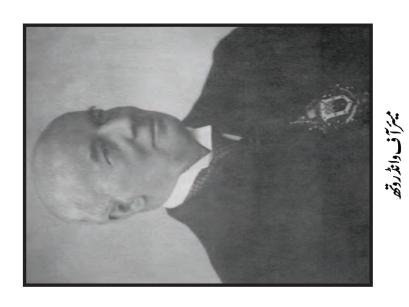

لارؤاش فيلذي

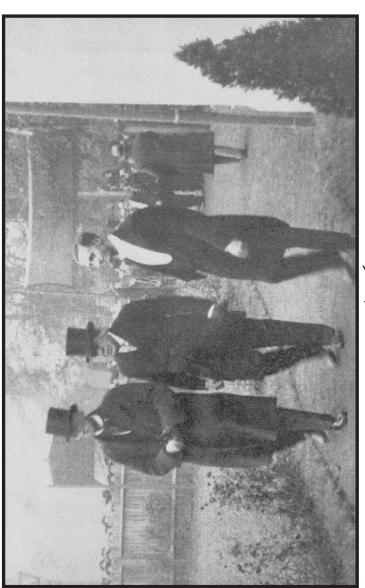

ىرىمىزى جىكىسن ۋاكىرنو بلز (ايمادى)





ليفشين كري ئى جى دىيم (سابق ايمانى)

دُعاوَں پر مشتمل ہو گی۔مسجد چندہ کے روپیہ سے بنائی گئی ہے وہ بالکل ایشیائی مسجد کی طرح ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس میں لمبی کمبی کھڑ کیاں ہیں جو یہاں کے موسم کی وجہ سے بنائی گئی ہیں۔

## (9) ٹائمنر (Times)

(مورخه 3/اکتوبر 1926ء)

# ''لندن کی پہلی مسجد''

کل تین بیج ملہ کے وائسرائے امیر فیصل اس مسجد کا افتتاح کریں گے جس کو احمد یہ جماعت نے ساؤتھ فیلڈ میں بنایا ہے۔ یہ موقع مسیحت کے علاوہ دیگر مذاہب کی تاریخ میں ایک بڑا اہم واقعہ ہے کیونکہ یہ لنڈن میں سب سے پہلی مسجد ہے۔ ووکنگ میں بھی ایک مسجد ہے جس کو بہت عرصہ ہوا کہ ڈاکٹر لیٹر (Leitner) نے ہندوستان کے چندہ سے بنایا تھا تاکہ وہ ہندوستانی جو تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ اس مسجد میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرسکیں لیکن تھوڑے عرصے سے اس مسجد کوعبادت گاہ کے طور پر استعمال کیا جانا شروع ہوا ہے۔ یہ واٹر لواٹیشن سے 25 میل کے فاصلے پر ہے۔

ٹائمنر نے اوائل 1911ء میں ایک مسجد کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی تھی اور چندہ جمع کرنے کے لئے ایک بااثر سمیٹی کا اعلان کیا گیا تھا مگر یہ تجویز بارآ ورنہ ہوئی۔ صرف جمعہ کی نماز کے لیے ایک کمرہ کرایہ پرلیا گیا تھا۔ اس کی کو پورا کرنا جماعت احمریّہ کے جسّہ میں تھا۔ اس فرقہ کے امام حضرت خلیفۃ آسے بچھلے سال مع اپنے رفقاء کے مذہبی کانفرنس میں شریک ہونے کے خلیفۃ آئے تھے اور اس بیت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہز ہولی نس حضرت مرزا غلام احمد ساحب قادیانی (علیہ السلام) کے دوسرے جانشین ہیں جنہوں نے مسیح موعود صاحب قادیانی (علیہ السلام) کے دوسرے جانشین ہیں جنہوں نے مسیح موعود

علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس کی آمد کی خبر انجیل اور اسلامی کتب میں ہے۔ نیز اس نے موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس کی آمد کی خبر ہر ایک نبی نے دی ہے۔ موجودہ خلیفہ 1908ء میں بانی سلسلہ کی وفات پر منتخب ہوئے اور 38 برس کے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ جس کے پیرو تمام روئے زمین پر دس لاکھ نفوس ہیں (دینِ حق) سے ایسا ہی وابستہ ہے جبیا کہ عیسائیت پر دس لاکھ نفوس ہیں (دینِ حق) سے ایسا ہی وابستہ ہے جبیا کہ عیسائیت بہودیت سے۔

مسجد نہایت سادی اور انڈوسیرسینک (Indo Seracenic) وضع کی ہے۔ اس میں اس جد نہایت سادی اور انڈوسیرسینک (200) نمازیوں کے نماز پڑھنے کی اس میں گنجائش ہے۔ اس میں ایک گنبد اور چار مینارے ہیں۔ مینارے اسلامی ممالک کے طرز پر استعال کئے جائیں گے۔ پانچ دفعہ دِن میں مؤذّن مینارہ پر چڑھ کر پُکارے گا کہ 'خدا سب سے بڑا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا اکیلا عبادت کے قابل ہے۔ نماز کے لئے آؤ' صبح کی آذان میں یہ بھی پکارا جائے گا کہ نماز نیند سے اچھی ہے۔ دروازہ پر کلمہ لکھا ہُوا ہے خدا ایک ہے محمد اُس کا رسول ہے۔ اُس کے نیچ فارسی کتبہ ہے جو کہ بانی سلسلہ پر بذریعہ الہام اُترا تھا۔ وہ یہ ہے''اس عمارت میں امن ہے، یہ خدا کی محبت کے رہنے کی جگہ ہے'۔ مسجد کا رُخ مکہ کی طرف ہے۔ دروازہ کے قریب جوتے اُتار نے کی جگہ ہے اور فوارہ پر وضو کرنے کی۔ عمارت کا کام میسرز تھامس ماس اینڈ سنز کے ہاتھ میں ہے اور معمار مسٹر آئی فیٹ ہیں۔

یں جب حضرت خلیفہ المسیح اس ملک میں آئے تھے توانہوں نے احمدیّہ مثن کا کام مسِٹراہے۔ آر- درد صاحب کے سپر دکیا جو اس سے پہلے ان کے پرائیوٹ سیکریٹری تھے اور اب مسجد کے امام ہیں۔ مسجد کے پاس ایک گھر ہے جو لئے نقل بمطابق اصل

دفتر اور لیکچر ہال کا کام دے گا۔ لنڈن اور اس کے قرب و جوار میں سو (100)

کے قریب نومسلم ہیں جن میں سے بہت سے پور پین ہیں۔ مسٹر درد ریو ہوآ ف
رید لیج بنز (Review of Religions) کی ایڈیٹری کا کام بھی کریں
گے۔ جمعہ کے دِن مسجد میں جمعہ کی نماز ہوا کرے گی اور اتوار کولیکچر ہال میں
لیکچر ہوا کرے گا۔ سمجھ اور بُر دباری احمد تیے جماعت کا خاصہ ہے۔ خلیفہ آسے نے
اپنے پیروؤں کو موجودہ مذہبی کشکش سے جو ہندوستان میں جاری ہے روکا ہے۔
شروع ہی سے ان کے امام نے گور نمنٹ کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔
ہزہولی نس (His Holyness) کی ہدایات کے ماتحت امام مسجد نے بیا تنظام
شروع کیا ہے کہ غیر مسلم لیڈرانِ مذہب اپنے اپنے مذہب کے اُصولوں کی
خوبیوں کے بارے میں تقریریں کیا کریں عیسائی اور یہودی پیشواؤں کو اس

کل امیر فیصل کا مسجد کے دروازہ پر استقبال کیا جائے گا۔ وہ چاندی
کی چابی سے مسجد کا افتتاح کریں گے۔ ایک بڑے شامیانے کے نیچ جلسہ
منعقد کیا جائے گا جہاں امیر کو ایڈریس پیش کئے جائیں گے۔ ان کو وہ جواب
دیں گے۔سلسلہ کے امام کی طرف سے ایک تار کا پیغام سنایا جائے گا۔ امریکہ،
مصر، شام اور دوسرے ممالک کے احمد یوں کی طرف سے پیغام سنائے جائیں
گے۔

(West Minister Gazette) ویسٹ منسٹر گزی (10) (مورخہ 2/اکتوبر 1926ء)

''مؤذن کی آواز لنڈن میں''

کل سه پېر کوایک مؤثر تقریر عربی اور انگریزی میں مسلمانوں کی پہلی

مسجد کے افتتاح کے موقع پر ساؤتھ فیلڈ میں کی جائے گی۔ یہ بات پہلے سے قرار پاگئ تھی کہ شاہ حجاز کا صاحبزادہ امیر فیصل اس مسجد کا افتتاح کریں گے اور ان کی اس ملک میں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔

اب ریورٹر (Reverter) کی خبرہے کہ شہرادہ مسجد کا افتتاح نہیں کریں گے گر گزشتہ رات امام بیت نے ریورٹر کو اطلاع دی ہے کہ اُسے بذریعہ تاریداطلاع ملی ہے کہ شہرادہ ضرور بیت کا افتتاح کریں گے۔ بہت سے معزز انگریز اس موقع پر موجود ہوں گے۔ ان میں سے تمیں (30) پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے۔ مقامی باشندے پہلے آذان کی آوازسنیں گے۔ اس کے بعد کارروائی ہوگی۔

### (11) اليوننگ نيوز (Evening News) (مورخه 2/اكتوبر 1926ء)

ملّہ کے وائسرائے اور شاہِ حجاز کے بیٹے امیر فیصل کو اپنے باپ سے
یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ ساؤتھ فیلڈ کی مسجد کے افتتاح میں شریک نہ ہوں۔
شہرادہ کے لنڈن میں آنے کی ایک وجہ مسجد کا افتتاح کرنا تھا۔ ممانعت کی وجہ یہ
ہے کہ ملّہ کو ایک تار گیا تھا جس کا مضمون یہ تھا کہ امام مسجد نے یہ انتظام کر رکھا
ہے کہ غیر مسلموں کے لئے بھی یہ مسجد کھلی ہوگی تاکہ وہ (دین حق) کی طرف
جھک جائیں۔ اس بات کو اسلام کی شبکی خیال کیا گیا۔ اس لئے شہرادہ کو روکا
گیا تاکہ اس پدعت کا سد باب ہو۔ ایوننگ نیوز کو فارن آفس سے یہ اطلاع
ملی ہے کہ کل کی افتتاحی کارروائی میں شہرادہ شامل نہ ہوگا۔

چونکہ امام مسجد کو اس کی بابت کوئی اطلاع نہ تو مکہ سے ملی ہے اور نہ شخرادہ فیصل سے اس لئے ان کو اُمید ہے کہ شغرادہ ضرور تشریف لائے گا۔مسجد جماعت احمد تے کی ہے جس کے بانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی (علیہ السلام)

تھے۔ یہ فرقہ ندہبی بُر دباری کا ہمیشہ حامی رہا ہے اور ندہبی تشد و اور ندہبی لڑائیوں کو صفحہ وُنیا سے ہمیشہ کے لئے مٹانے میں کوشاں رہا ہے۔

ایونگ نیوز کے ایک نمائندہ کو مسجد کے ایک کارکن نے بہ کہا کہ بینی مسجد کی ایک مخصوص مشنری تحریک ہے۔ ہم عیسائیوں کو کہتے کہ آؤ اور خوبصورت چیزوں کی بابت علم حاصل کرو اور علوم کے آسانی چشے کو چکھو۔ مسلمانوں میں کئی ایک فرقے ہیں، ہم بھی ایک فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا فرقہ سب کئی ایک فرقے میں، ہم بھی ایک فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا فرقہ سب نے زیادہ مضبوط اور راسخ الاعتقاد ہے۔ دو سال قبل صرف دوسو (200) انگریز نومسلم سے اور آج تقریباً دو ہزار (2000) ہیں۔ ہماری نئی مسجد صرف 175 نومسلم تے اور آج تقریباً دو ہزار (2000) ہیں۔ ہماری نئی مسجد صرف کہ آؤ دمیوں کے لئے کافی ہے گر ہمیں جلدی سینٹ پال (St. Paul) یا ویسٹ مسٹر ایب (St. Paul) با ویسٹ منسٹر ایب (West Minister Abbey) جتنی بڑی جگہ کی ضرورت پڑے منسٹر ایب ایک ہندوستان اور دوسرے ممالک میں چندہ جمع کیا جا رہا ہے۔

(Observer) אָנענע (12)

(مورخه 3/اكتوبر 1926ء)

### ''فرقه وارانه خصومت''

شنرادہ فیصل کے مسجد کے افتتاح میں جصّہ نہ لینے کے فیصلے نے ایک عالمگیر دلچیں پیدا کر دی۔ امیر چند ہفتوں سے لنڈن میں ہے اور یہ فیصلہ شدہ بات تھی کہ وہ مسجد کا افتتاح کریں گے۔ بندوبست کممل ہو چکا تھا۔ افتتاحی رسم ادا کرنے کا وقت آج تین بجے تھا۔ امیر نے ایک چاندی کی چابی سے مسجد کا دروازہ کھولنا تھا اور ایک ایڈریس کا بھی انہوں نے جواب دینا تھا۔

کل کے اخبارات میں افتتاح کی بابت اعلانات تھے مگر ساتھ ہی ایک اخبار نے یہ لکھا کہ امیر افتتاح میں شامل نہ ہوں گے۔ اس کا راز کل معلوم نہ ہو سکا۔ صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ امیر اس میں رصتہ نہیں کیں گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر کو سلطان ابن سعود نے تار کے ذریعہ روکا ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاہ تجدنے جو کہ وہائی فرقہ کا سردار ہے ایک حریف فرقہ کی مسجد کے افتتاح کو غیر موزول سمجھا۔

ان دونوں فرقوں میں بعض شدید اختلافات ہیں۔ وہابی اپنے مذہبی خیالات میں افراط کے درجہ کو پہنچے ہیں۔ وہ تمبا کو کوقطعی حرام جانتے ہیں۔ اور کافی جوصحرائی قوموں کی تسکین ہے۔ ان کے خیال میں ایک قابل شرم عیاشی ہے۔ احمدی انسانی کمزوریوں کو ایک وسیع اور بردبارانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ عبادت کے رسومات کے متعلق بھی ان میں اختلاف ہے۔

#### (13) ٹائمنر (Times)

(مورخه 4/اكتوبر 1926ء)

# ''کنڈن کی پہلی مسجد - سلطان ابن سعود کی ممانعت''

لنڈن کی نیبلی مسجد کے افتتاح سے امیر فیصل کے آخری گھڑی پر دست کش ہو جانے نے پبلک کو ڈرامے والی حیرت میں ڈال دیا اور امام اور اس کے احمدی دوستوں کو ازحد مالیس کر دیا۔

دستبرداری کا پیغام امام مسجد کو ہفتہ کے دِن گیارہ بجے صبح دیا گیا۔ شہزادہ کا فارن سکر پیڑی ان کو بیا اطلاع دینے کے لئے آیا کہ امیر کو افتتاحی رسم میں شامل نہ ہو سکنے سے سخت رنج و مایوی ہے کیونکہ اسے حجاز اور نجد کے بادشاہ کی طرف سے ممانعت کی تار وصول ہوئی ہے۔ امیر نے نہ صرف معذرت پیش کی بلکہ اپنے نمائندہ کی معرفت یہ کہلا بھیجا کہ اُس نے باپ کو تار دی ہے کہ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ممانعت پر نظر ثانی کی جائے۔

یہ کہا جاتا ہے کہ اس اپیل میں ابن سعود کے ایک گہرے انگریز دوست کی مدد استعال کی گئی ہے۔ امیر کا اسٹاف ہمیں کچھ نہ بتا سکا کہ اس اپیل کا کیا اثر ہو گا۔ بیت کی افتتاحی رسم کی ادائیگی خان بہادر شخ عبدالقادر کے حِسّہ میں آئی جو پنجاب کونسل کے پریذیڈنٹ رہ چکے ہیں اور لیگ آف نیشنز (League of Nations) کے اجلاس میں ہندوستانی نمائندہ ہیں۔

شاہ حجاز ونجد کا فیصلہ اس وجہ سے زیادہ تعجب انگیز ہے کہ بہت عرصہ پیشتر لین ماہ اگست میں انہوں نے اس کام کے لئے وائسرائے (Viceroy) ملّه کواینے نمائندہ کی حیثیت سے بھیج دینا منظور کیا تھا اور اس بات کی تحقیقات کی تھی کہ احمدیّہ مذہب کا اسلام کی راسخ الاعتقادی کے ساتھ کیاتعلق ہے۔اس بات کے باور کرنے کے لئے دلیل موجود ہے کہ جونہی اس کام کے لئے امیر کے انگلتان جانے کا اعلان کیا گیا تو ہندوستان کے بعض مسلمانوں نے اس ناخوشگوار واقعہ کے پیدا کرنے کی بہت کوشش کی جوظہور میں آیا۔سلطان ابن سعودکو بہت تار اس مضمون کے ملے کہ احمد یوں کے اعتقادات ملحدانہ ہیں اور جن باتوں کو وہائی بہت اہم جانتے ہیں ان کو یہ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ابتداء میں یہ کوشش کارگر نہ ہوئی اور سلطان اپنی رائے پر قائم رہا۔ اگر چہ مسجد ایک چھوٹے فرقہ کی ہے لیکن تاہم اس کا سلطنت برطانیہ کے دارالخلافہ میں قائم ہونا اسلام کے لئے ایک مبار کبادی کا کام ہے اور مقاماتِ مقدسہ کے وائسرائے کی شمولیت کاایک نہایت موزوں موقع ہے۔ یہ رائے سلطان کی یالیسی کے عین مطابق تھی کہ حجاز میں حج کرنے والوں کوخواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں داخل ہونے کے لئے انتہا درجہ کی آ زادی دی جائے۔

اس شور و شرکے اُٹھانے سے بعض مسلمانوں کا مقصد زیادہ تر پولٹیکل (Political) تھا جو لوگ انگریزوں کے برخلاف تھے انہوں نے اس بات کو نا گوار جانا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے برطانیہ اور عرب کے کثیر یا قلیل جسّہ کے درمیان دوستانہ راہ و رسم بڑھائے جانے کا احتمال ہو۔ جنگِ عظیم میں پنجابی احدیوں کی غیر متزلزل وفاداری اور مفید خدمات ان کونہیں بھولے تھے۔ ان کی کوششوں کو ایک بلا ارادہ مدد لنڈن کے ایک اخبار سے ملی جس نے چند دِن ہوئے بمقابلہ غیر احمدیوں کے احمدیوں میں زیادہ مذہبی بردباری یائے جانے پر بہت زور دیا تھا۔ یہ بیان مصر اور دیگر اسلامی ممالک کے عربی اخبارات کو اس رنگ میں پہنچا کہ جس سے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ نئی مسجد مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لئے ہے۔ اہلسنت میں سے وہابی بہت سخت ہیں۔ اُن کے نزد یک تمباکو حرام ہے۔ احمدیوں کے خیالات وسیع ہیں۔ ان کا اثر ان کی تعداد کی نسبت سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ تعلیم یافتہ مسلمان ان کے قابو میں ہیں لہذا ان کا اثر عظیم الشان ہے۔ احدیّیہ فرقہ اور سلطان کے اختلاف عقائد کو بار بار پیش کیا گیا ہے اور احمدیوں کی مذہبی بردباری کی غلط تعبیر کئے جانے نے اس کی محمیل کر دی۔ سلطان نے جس کام کے لئے اپنا نمائندہ بھیجا تھا اس سے اس کو روکا اس سے پیۃ لگتا ہے کہ اس پر بہت بڑا اثر ہوا

وو کنگ مشن (Woking Mission) جس کو بیگم صاحبہ بھوپال بہت امداد دیتی ہیں تیرہ سال سے کام کر رہا ہے۔ اس کے کارکن احمد یوں کی کوششوں سے بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں اور ان کو فرقہ وارانہ سجھتے ہیں۔

#### مسجد كاافتتاح

مسجد کے افتتاح کے وقت کل سہ پہر ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ اس میں زیادہ تر لنڈن کے مختلف مقامات کے غیر مسلم شامل تھے۔ ہندوستان اور دیگر ممالک کے مسلمان چرچ آف انگلینڈکے یادری اور دوسرے گرجوں اور وینڈ زورتھ کی میوسیاٹی (Municipality) کے نمائندے اس مجمع میں حاضر سے۔ مسجد کے دروازہ کے احاطہ کے دروازہ پر بیداعلان لگا ہوا تھا'' امیر فیصل کی خواہش کے برخلاف اس کو افتتاحی کارروائی میں جسّہ لینے سے روکا گیا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں خان بہادر شخ عبدالقادر صاحب بی-اے بیرسٹر ایٹ لاء سابق وزیر گورنمنٹ پنجاب اور حال نمائندہ لیگ آف نیشنز افتتاح کریں گے اس برمسٹر درد کے دستخط تھے۔

مسٹر درد نے کہا کہ ہفتہ کے دِن وہابی بادشاہ کے نمائندے نے ان
سے کہا کہ اسے اور امیر کو پوری تسلی ہے کہ افتتا جی رسومات میں شامل ہونے
سے کوئی حرج نہیں کیونکہ اسے یقین ہے کہ مغرب میں مسجد بنانے سے وہ
اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ خان بہادر شخ عبدالقادر نے جنہوں نے مسجد کا
افتتاح کیا ہے کہا کہ ان کی رائے میں کوئی غلط فہی ہوئی ہے اور مکہ کے وائسرائے
کی غیر موجودگی کا سبب فرقہ وارانہ کم ظرفی نہیں۔ لندن میں مسلمان فرقوں کے
جھڑوں سے بالا ہیں۔

مہاراجہ بردوان نے کہا کہ جو کچھ ہندوستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک جلد گزر جانے والی حالت ہے اور بیم سجد اسلام کے غیر متعصّب ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرے مقررول نے اسلامی وحدت پر زور دیا اور کہا کہ ہم فرقہ بندیوں کونظر انداز کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑے یقین سے اس بات کا اظہار کیا کہ مذہب کے اثر سے عالمگیر اور مستقل صلح قائم رہ سکتی ہے۔

(West Minister Gazette) و ليسط منسٹر گز مار شد (14) (مورخه 4/اکتوبر 1926ء)

''مسجد کا معمه- آخری گھڑی پرشنرادہ کی دست برداری''

لنڈن کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر امیر فیصل کی غیر موجودگی نے لوگوں کو استعجاب میں ڈالا اور کثرت سے رائے زنیاں ہوئیں۔ اسلامی حلقوں میں یہائی بہت بڑا موقع تھا اور کچھ عرصہ پیشتر کہا گیا تھا کہ امیر فیصل اپنے والد کے نمائندہ کی حیثیت سے مسجد کا افتتاح کریں گے دو دن ہوئے یہ افواہ اُڑی کہ امیر افتتاح مسجد میں شامل نہ ہوں گے۔

کوئی سرکاری اطلاع اس کی بابت مسجد کونہیں ملی تھی۔ اس لئے شنرادہ کے استقبال کے لئے تیاریاں ہو رہی تھیں۔کل اڑھائی بجے یعنی افتتاح مسجد سے آ دھ گھنٹہ قبل جبکہ تمام لندن کے مسلمان حاضر تھے اور بہت سے معزز انگریز مہمان جمع ہو گئے تھے امام مسجد کو سلطان کے فارین سیکریٹری سے یہ تار ملا کہ افسوس! امیر فیصل شامل نہ ہو سکیں گے۔ اس اچا نک دستبرداری کی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ امیر کی غیر حاضری میں مسجد کا افتتاح خان بہادر شخ عبدالقادر سابق وزیر پنجاب حال نمائندہ لیگ آف نیشنز نے کی۔

مسجد کے سیکریٹری مسٹر جی ایف ملک نے ویسٹ منسٹر ( Minister ) کے ایک نمائندہ کو کہا کہ شہزادہ کی غیر حاضری سے سب کو افسوس ہے۔ میرے خیال میں شہزادہ کو اس کے والد نے روکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابنِ سعود کے بعض طاقتور دوست بہت متعصب ہیں اور احمد یہ فرقہ کی فرہبی بُر دباری کے مخالف ہیں۔ ان بااثر لوگوں نے سلطان کو اپنے بیٹے کی فرہبی بُر دباری کے مخالف ہیں۔ ان بااثر لوگوں نے سلطان کو اپنے بیٹے کے روکنے پر آمادہ کیا ہوگا۔ امام نے سواتین بجے قرآن شریف کی تلاوت کی۔ اُس کے بعد شخ عبدالقادر صاحب نے چاندی کی چابی سے مسجد کا دروازہ کھولا اور مسجد کے افتتاح کا اعلان کیا۔

# (15) ڙيلي ٿيلي گراف (Daily Telegraph)

(مورخه 4/ا كۆپر 1926ء)

# ''ابن سعود کی کارروائی''

ملہ کا وائسرائے امیر فیصل کل لنڈن کی پہلی مسجد کے افتتاح کے موقع پر حاضر نہ تھا۔ اعلان شدہ وقت کے آ دھ گھنٹہ پہلے تک یہ اُمید کی جاتی تھی کہ وہ افتتاحی رسم کو ادا کریں گے مگر آخر کار اُس کی جگہ خان بہادر شخ عبدالقادر نے سنجالی جو کہ پنجاب گور نمنٹ کے سابق وزیر تھے اور انجمن بین الاقوام کے موجودہ نمائندہ ہیں۔

نامعلوم وجوہات کے ماتحت امیر کواس وعدہ کے ایفا سے روک دیا گیا جواس کے والد نے کیا تھا۔ مسجد کے متعلقین کی رائے میں اس کی غیر حاضری کا سبب ان مسلمانوں کا فعل ہے جو فرقہ احمد یہ کو سجھتے ہیں۔ وہائی جن کا سردار ابن سعود ہے شدید ترین مسلمانوں میں سے ہیں۔ امام مسجد کی رائے یہ ہے کہ اس کی ایک گفتگو جو لنڈن کے اخبارات میں شائع ہوئی تھی اس طرح سے ترجمہ کی گئی کہ جس سے یہ مطلب نکاتا تھا کہ یہ مسجد گویا ایک گرجے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس وجہ سے ابن سعود نے اسینے لڑکے کو منع کیا ہے۔

امام نے کہا کہ میں کسی کی بے ادبی یا گتاخی نہیں کرنا چاہتا کیکن ہے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں نے ہر میجسٹی (His Majesty) ابن سعود کو تار دی کہ وہ بیت کے افتتاح پر ایک نمائندہ بھیجیں کیونکہ وہ آج کل مقامات مقدسہ کے محافظ ہیں۔ مجھے ہزمیجسٹی کی طرف سے 30راگست کو یہ اطلاع ملی کہ ہمیں آپ کی دعوت منظور ہے۔ ہمارا بیٹا اس کام کے لئے آئے گا۔ ہم نے پیڈنگٹن (Pedington) استیشن پر امیر کا استقبال کیا اور مجھے یقین دلایا که 3ماکتوبر اس کام کے لئے نہایت موزوں دِن ہے۔ جب تمام بندوبست ہو چکے تو میری تعجب کی انتہا نہ رہی جب مجھے کیم اکتوبر کے اخباروں سے بیر پیۃ لگا کہ امیر کو روک دیا گیا ہے۔ میں نے سرکاری تصدیق کا انتظار کیا کیونکہ مجھے باوثوق بتایا گیا تھا کہ ہزمیجسی نے ہمارے ہندوستان کو اطلاع دی ہے کہ اُن کا بیٹا ضرور شامل ہو گا۔ امیر کا فارین سیریٹری حالات واضح کرنے کے لئے مسجد میں آیا اور کہا کہ امیر کو بکلّی اطمینان ہے کہ افتتاحی رسم میں شامل ہونے سے کوئی حرج نہیں ۔مگر اب حالات ایسے ہو گئے کہ جنتنی بھی ان کی خواہش ہو وہ شامل نہ ہو سکیں گے۔ امام کو اصلی راز کا پیتہ نہیں اور ان کے خیال میں امیر کو بھی اس کا علم نہیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ شاہ حجاز کو کسی نے بیہ اطلاع دی ہے کہ بیہ سجد مسلمانوں کی نہیں مگر بیصری غلط ہے۔

ڈیلی ٹیلی گراف (Daily Telegraph) کے نمائندہ کو مسٹر ملک نے بیہ کہا کہ ہندوستان میں بعض لوگ ابن سعود کے ہمدرد ہیں اور وہ کٹر مسلمان ہیں اور ان میں اور ہم میں اختلاف ہے۔ سب سے بڑا ختلاف بیہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے تمام قوموں میں انبیاء بھیج ہیں اس لئے ہم مختلف مذاہب کے پیروؤں کو بھائی اور دوست سمجھتے ہیں۔ ہم مذہبی تشدد کے قائل نہیں مگر ان لوگوں کا بیے عقیدہ نہیں جس میں ابن سعود بھی شامل ہے۔ جونہی سلطان کے لوگوں کا بیے عقیدہ نہیں جس میں ابن سعود بھی شامل ہے۔ جونہی سلطان کے

دوستوں کوعلم ہوا کہ امیر مسجد کا افتتاح کریں گے توانہوں نے اعتراض کیا۔
دوسری ممکن وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ امام کی گفتگو کو لنڈن کے ایک اخبار نے شائع
کیا تھا اور اس کا غلط ترجمہ کیا گیا تھا۔ امام نے یہ کہا تھا کہ ہم تمام مذاہب کے
پیروؤں کو خوش آ مدید کہتے ہیں۔ ایک مصری اخبار نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یہ
مسجد ایک اسلامی مسجد نہیں بلکہ گرجا سا ہے۔ اس کو بذریعہ تار بھیجا اور ابن سعود
کی کارروائی اسی کے نتیج میں ہوئی۔

# (16) ڙيلي کرانڪل (Daily Chronicle)

(مورخه 4/اكتوبر 1926ء)

مشرق و مغرب کا ایبا عجیب اور دلفریب ملاپ شاذ و نادر کبھی ہُوا ہو جیسا کہ دیکھنے میں آیا جبکہ لنڈن کی لمبی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی آذان ساؤتھ فیلڈ (South Field) کے چبکدار میناروں سے سائی دی۔ موقع کی دِل آویزی میں ایک نادر آمیزش ڈرامے کی بھی تھی کیونکہ آخری گھڑی تک مؤمنین کوخلاف اُمید بیاتو تع تھی کہ امیر فیصل ان کی بیت کا افتتاح کریں گے۔ کارروائی شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے مسٹر اے۔ آر-درد کو شاہ حجاز کے فارن سیکریٹری سے بہاطلاع ملی جوحسب ذیل ہے:۔

''میں بہت افسوس کے ساتھ آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہز ہائی نس امیر فیصل شمولیت نہ کر سکیں گے۔ اس کے باعث ہز ہائی نس کو بہت رہنج گزرا ہے اور ہز ہائی نس اور میں آپ کی کامیابی اور اس بڑی مسجد کے مبارک ہونے کے خواستگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ آپ کا کام کامیاب ہو۔''

عر بی شہرادہ کی غیر حاضری میں لندن کی پہلی مسجد کا افتتاح شیخ عبدالقادر صاحب سابق وزیر پنجاب اور حال نمائندہ لیگ آف نیشنز نے کیا۔ یہ رسمی کارروائی ایسے حالات میں کی گئی جو کہ عجائبات سے بھر پور لنڈن کے لئے بھی انو کھی تھی۔مہمان آ آ کر باغیچے میں چلے جاتے تھے جہاں پولیس کا پہرہ لگا تھا۔ جہاں امام نے اُن کوخوش آمدید کہا۔ یہاں برجیسا کہ سوشل اجتاعوں کے موقع پر دستور ہے۔ دو بڑے بڑے شامیانے نصب تھے جس کے نیچے جائے کے میز لگے ہوئے تھے۔ ہم مسجد کے سفید ککریٹ (Concrete) کے بنے ہوئے چمن سے آگے بڑھے۔ ادھر امام نے سریلی آواز میں قرآن شریف کی تلاوت کی اور دُعا کے چند الفاظ کے ساتھ شیخ عبدالقادر صاحب كو حياني دى تو كيمرول اور ادهر سيناميلو گرافي (Cinematography) کی مشینوں کے ایک توپ خانہ نے حرکت شروع کی۔ جونہی دروازہ کھلا۔ خوشبو سارے چن میں پھیل گئی اور مومنین نے خوثی کے نعرے لگائے۔

تقریروں کے ختم ہوتے ہی میناروں سے مؤڈن کی دِل سوز آواز مومنین کو نماز کے بُلا نے کے لئے سنائی دی۔ کالا لباس پہنے ہوئے ایک شخص ایک مینارہ سے دوسرے مینارہ تک چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا اور ڈسٹر کٹ ریلوں کے شور کو چیرتی ہوئی الصلوۃ الصلوۃ کی آواز آئی۔

مومنین نے جس میں یورپین نومسلم بھی تھے۔ فوارہ پر وضو کیا۔ منہ،
ناک، ہاتھ، کلائی اور پاؤں کو پانی سے دھویا اور جراب پہنے ہوئے سفید
دیواروں والی بڑی عمارت میں سجدہ کرنے کے لئے گئے۔ آذان کی آواز
میناروں سے پانچ مرتبہ دِن میں آیا کرے گی لینی صبح سورے، دو پہر، سہ پہر،
مغرب اور عشاء کے وقت۔ مسجد کی موجودہ حالت میں موزوں سٹرھی کے

ذریعے مینارہ تک پہنچے گا۔ آئندہ بھی مسجد کو وسیع کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ گنبد جو کہ اب دروازہ کے بازو پر واقع ہے عمارت مکمل ہونے پر عین وسط میں آ جائے گا۔ کارروائی کے اثناء میں ایک گروہ تعجب کے عالم میں باہر کھڑا رہا اور آذان کے وقت خاموثی سے لرز رہا تھا۔ لوگ مشرق مغرب کے فیشن کو دیکھ کر استعجاب میں غرق تھے۔ چمکدار قبائیں، خوش رنگ صافے، ئرخ ٹو پیاں، سیویل رو کے سوٹوں اور انگریزی ٹو پیوں کے ساتھ مل کر تعجب انگیز معلوم ہوتے سیویل رو کے سوٹوں اور انگریزی ٹو پیوں کے ساتھ مل کر تعجب انگیز معلوم ہوتے سیویل رو

عمارت باغیچہ میں ترجیحی کھڑی ہے کیونکہ اس کارخ مکہ کی طرف ہے اس کوٹھیک ٹھیک ایشیائی طرز پر کھڑا کرانا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہندوستان کا ایک گم شدہ کھڑا حوالی لنڈن میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔

(17) مارننگ پوسٹ (Morning Post)

(مورخه 4/ا كوبر 1926ء)

(Northern Echo) نارورن ایکو (Northern Echo)

(مورخه 4/اكتوبر 1926ء)

..... مجمع میں بہت سے انگریز شامل تھے۔ ان میں سر ہیری

ہرٹن (Sir Harry Burton) ایم پی اور مسٹر پی جے ہینن (Hennin) ایم پی بھی شامل سے ..... اسلام کی تبلیغی اسکیم۔ آنریبل (Hennin) ایش نے اینے ایڈریس کے دوران میں کہا کہ وہ ظاہری (Honourable) یش نے اینے ایڈریس کے دوران میں کہا کہ وہ ظاہری رسومات کے مؤید نہیں لیکن چونکہ ظاہری رسومات سے اشاعت وشہرت ہوتی ہے لہذا ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مسجد چونکہ اسلامی تحریک کا آغاز ہے اس لئے اگر اس کی شہرت نہ ہوئی تو یہ محض گمنامی میں رہے گی۔ یہ شہرت افتتاحی رسومات کی اشاعت سے حاصل ہوگی۔ میں احمریّہ فرقہ کا ممبر نہیں اور میں یہ جات ہوں کہ اسلام کے بعض بڑے اور برانے فرقہ کا ممبر نہیں اور میں یہ جات ہوں کہ اسلام کے بعض بڑے اور برانے فرقے اس فرقہ کو فرقہ وارانہ نظر سے نہیں جانچنا چاہئے۔ اسلام کو مغربی قوموں کے سامنے اصلی معنوں میں پیش کرنے کے کام کے سامنے فرقہ بندی بیج ہے۔ اس رائے کو معنوں میں پیش کرنے کے کام کے سامنے فرقہ بندی بیج ہے۔ اس رائے کو کے کرمیں اس مجمع میں شامل ہوا ہوں۔

(South Wales News) ساوُتھ ویکز نیوز (19) (مورخہ 4 /اکتوبر 1926ء)

لنڈن نے کل ایک ایسے نظارہ کو دیکھا۔ جسے اس نے اپنی طویل تاریخ میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساؤتھ فیلڈ واقع لنڈن میں مسلمانوں کی پہلی بیت رحیم خدا کے نام کے ساتھ کھولی گئی .....سمجد کے افتتاح سے پہلے امام بیت نے احمد یہ فرقہ کے امام کی طرف سے ایک پیغام سایا جس میں ہز ہولی نس (His Holyness) نے یہ فرمایا کہ ''مسجد کا وجود اس عظیم الثان نیکی کا معاوضہ ہے۔ جومغرب نے ہماری گہری نیند کے زمانہ میں ہمارے لئے علوم کی مشعل کو روش کرنے سے کی ہے۔ انہوں نے عیسائیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ مشعل کو روش کرنے سے کی ہے۔ انہوں نے عیسائیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ

وہ اسلام کو رختنی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ کیونکہ اسلام عیسائیت کو اس نظر سے نہیں دیکھیا۔ ہم حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بڑا اور سچا نبی مانتے ہیں۔

مجمع میں بہت سے اکابرین شامل تھے۔ مثلاً لارڈ ایش فیلڈ ( Lord ) مر ہیری برٹن (Sir Hary Berton ) اور سر مائیکل اوڈ وائر ( Sir Michael Adwire )۔

# (20) يارک شائر پوسٹ (Yorkshire Post)

(مورخه 4/اكتوبر 1926ء)

سلسلہ احدیّہ کے بانی مرزا غلام احمد صاحب جن کی مسجد کا افتتاح آج ہوا۔ شالی ہند میں اپنی زندگی کے ایّام میں ایک عظیم الثان اثر رکھتے تھے۔ ان کی ذاتی شہرت اور عرّ ت بہت بڑی تھی۔ انہیں اپنی راست بازی پر کامل ایمان تھا۔ اُن کے بڑے مُرید ہیں۔ پنجاب کے اعلیٰ ترین دماغ والوں میں سے بعض ان کے پیروؤں میں ہیں اور یہی وجہ کہ ان کے اصول آج رُور رُور تک تھیل گئے ہیں۔ اس میں ہر گز شک نہیں کہ مرزا صاحب کو کامل یقین تھا کہ انہیں خدا کی طرف سے انسانی طاقتوں سے بالا طاقتیں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ بڑی عمر تک زندہ رہے۔ ان کو فوت ہوئے 15 سال ہوئے ہیں۔ وہ خلیق اور شریف آ دمی تھے وہ اپنے پیروؤں اور عام لوگوں کو ہمیشہ وفاداری کی دانشمندانہ تعلیم سکھاتے تھے۔ جہاں ان کے اپنے مذہب کا سوال اُٹھتا تھا وہاں وہ مذہبی جوث سے بھر جاتے تھے۔ آ رہے ساج کا فرقہ جو انہی کے زمانہ میں نمودار ہوا اور لوگوں کو مرتد کرانے کا ایک مضبوط ذریعہ تھا۔ ان کے غیظ وغضب کے نیچے آ گیا اور ایک آریہ مبلغ کے قتل کا واقعہ جس کی بابت انہوں نے تاہی کی پیشگوئی کی تھی اب تک پنجاب میں یاد ہے۔

# (21) مانچيسٹر گارۋىين (Manchester Guardian)

(مورخه 4/اكتوبر 1926ء)

جب مسجد کے سیاہ دروازے جاندی کی جابی سے کھولے گئے تو جلسہ کی کارروائی قرآن شریف کی تلاوت اور دُعا سے شروع ہوئی۔ جلسہ میں مشرق و مغرب کا اجتاع تھا۔ مسلمانوں کے ہر فرقہ کے لوگ صافے باندھے ہوئے ہندوستان کے دوسرے مذاہب کے پیرو مہاراجہ بردوان جیسے ذی انر شخص، بیرونی سفارت خانوں کے ممبر اور بہت سے مشہور انگریز جن کو ایشیاء کا تجربہ تھا موجود تھے۔ امام مسجد نے جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفة المسیح مرزامحمود احمد صاحب کا ایک پیغام سنایا جنہوں نے دو سال قبل اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ پیغام میں یہ دلچسپ عبارت تھی۔ ''ہم عیسائیت کے برخلاف وُشْمَىٰ نہيں رکھتے بلکہ حضرت عيسىٰ عليه السلام كو خدا كا برا اور سچانبي مانتے ہيں۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم انہی کی پیشگوئی کے مطابق آئے۔ خداوند تعالیٰ نے مقدس بانی اسلام کے ذریعہ سے دنیا کو آخری ہدایت دی اور یہ ہدایت دنیا کے اختتام تک رہے گی۔ یہاں تک کہ اس زمانہ کے مصلح حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احدیّہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے بورا کرنے کے لئے آئے۔ان کا کام اس آخری مدایت کی سجائی کو قائم کرنا اور اس کے مخفی خزانوں کو ظاہر کرنا تھا لہذا ہمارا کام وحدت کے اس مرکز میں پیار اور دیانت داری کے ساتھ ایک زندہ اور قادر خدا کی پرستش کو پھیلانا اور خالق کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قائم کرنا ہے۔ ہم مختلف مذاہب کے پیروؤں کے دلوں سے بغض و عداوت کو دُور کرنے کی کوشش کریں گے اور تحقیقات کی سچی رُوح پیدا کرنے کے لئے اپنا بورا زور لگائیں گے۔ ہم اُخلاق کے سنوار نے اور گناہ و تعدی کے

مٹانے اور راست بازی کے احساسات پیدا کرنے کے لئے کوشش کریں گے۔ ہم سیج مساوات جس میں درجوں کے جائز فرق کو تسلیم کیا گیا ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم برادری اور باہمی ہمدردی اور تعاون کے جذبات پیدا كرنے كے لئے زور لگائيں گے۔ ميں اس موقع سے فائدہ أٹھا كر عيسائيوں ہے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اسلام کو دشمنی کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور اسلامی تعلیم کے نقائص معلوم کرنے کے بجائے وہ اس کی خوبیوں کو تلاش کریں کیونکہ مذہب کی سچائی دوسروں کے عیوب ظاہر کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اپنی تعلیم کی خوبیاں ثابت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بھائیو! آج کل کا زمانہ شرک، لا مذہبی، خدا ہے تغافل، ملکوں کی رُشمنی، قوموں کی منافرت اور فرقوں کی رنجشوں کا ایک افسوسناک نظارہ ہے۔لہذا ہر ایک خدا سے پیار کرنے والے دیانت دار آ دمی کا فرض ہے کہ اپنی نیند سے بیدار ہو جائے اور خدا کے گھروں کو بچائے لانہ ہی اور نفاق کا مرکز بنانے کے خدا کی وحدت کے قلعے اور اتفاق کے مرکز بنائے۔

(22) ٹائمنر (Times)

(مورخه 5/اكتوبر 1926ء)

''امير فيصل كا پيغام افسوس'

امیر فیصل نے اپنا دلی افسوس ظاہر کرنے کے لئے ایک دوسرا پیغام بھیجا اور کہا کہ اس کو اس کے باپ نے مسجد کے افتتاح سے روکا ہے اور جس کام کے لئے وہ آئے تھے اُس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔مسجد کی خیر و برکت کے لئے انہوں نے دُعا دی۔

سلسلہ کے امام اور مسیح موعود کے جانشین مرزامحمود احمد صاحب کے

ایک برقی پیغام سے مسجد کے مقاصد پر روشی پڑتی ہے۔ اس مسجد کے مقاصد کی غلط تعبیر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ شاہ نجد جو تقویت بیت کو دینا چاہتا تھا اس سے دستبردار ہو۔ اس پیغام میں فرقہ کے امام نے خدا کا شکریہ ادا کیا جس نے مغرب کے سب سے بڑے مرکز میں انہیں مسجد بنانے کی توفیق عطا کی اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اس بڑی نیکی کا معاوضہ دیں جو اُن کی گہری نمیند کے دمانے میں مغرب نے علوم کی مشعلوں کو ان کے سامنے روشن کرنے میں کی ہے دمانے میں مغرب نے علوم کی مشعلوں کو ان کے سامنے روشن کرنے میں کی ہے وہ مسجد کو اس تعلیم کا ظاہری نشان بتاتے ہیں جس سے خدا کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے جس سے اُخلاق درست ہو جاتے ہیں، جس سے ضمیر کی آ زادی عاصل ہوتی ہے جس سے اُخلاق درست ہو جاتے ہیں، جس سے ضمیر کی آزادی عاصل ہوتی ہے جس سے اُخلاق و مساوات قائم ہو جاتی ہے، جس سے غریبوں اور مختاجوں کو سہارا مل جاتا ہے۔ جب انہوں نے 1924ء میں مسجد کی بنیاد رکھی تو ان کے دِل میں سوائے اس تعلیم کے اور پچھ نہ تھا۔

## تصوبر كادوسرا يبلو

عام رائے تو آپ نے ملاحظہ فرما لی، اب خاص پادر یوں کی حالت کھی دکھے لیجئے۔ ریورنڈ ہے ٹی ڈیوس (Reeve Rend J. T. Davis) لندن کا مشہور یونی ٹیرین (Unitarian) پادری اپنے خط میں جماعت احمریّہ کومسجد کے بن جانے پر دلی مبارک پیش کرتا ہے اور ان کی اس مراد کے بر آنے پر کہ انہیں ایسی جگہ مل گئی جہاں وہ خدائے واحد کی پرستش کرسکیں وہ بہت خوش کا اظہار کرتا ہے وہ دُعا کرتا ہے کہ 3راکتوبر کی رسم افتتاح بڑی برکات کا پیش خیمہ ہواور اس تحریک کا آغاز ہوجس سے بنی نوع انسان اس نہایت رحیم و کریم خدا پر اپنا بھروسہ اور ایمان مضبوط کریں۔ جھے افسوں ہے کہ ضروری مشاغل کی وجہ سے میں افتتاح کے دِن شامل نہ ہوسکوں گا۔ مگر اس چرچ کے مشاغل کی وجہ سے میں افتتاح کے دِن شامل نہ ہوسکوں گا۔ مگر اس چرچ کے

دیگر ممبراس مبارک افتتاح میں ضرور شامل ہوں گے۔

ڈرہم کے بشپ (Bishop of Durham) یعنی لاٹ پادری فرماتے ہیں کہ:-

مجھے چند روز ہوئے امام کی طرف سے ایک دعوتی رُقعہ ملا تھا کہ میں مسجد کے افتتاح کے وقت وہاں حاضر ہوں اگر میرا وہاں پہنچ سکنا آسان ہوتا تو میں ضرور اس دعوت کوخوش سے قبول کرتا،اس کے علاوہ خود تقریب کے وقت کئی یادری صاحبان موجود تھے۔

اس کے برخلاف بہت سے مذہبی انسان اب بھی انگلشان میں موجود ہیں جن کومسجد کے ساتھ دلی مخالفت ہے۔

آرچ بشپ آف کنٹربری (Archbishop of Canterbury) پادری ہمارے دعوتی سب سے بڑے انگلتان کے پروٹسٹنٹ (Protestant) پادری ہمارے دعوتی رُقعہ کے جواب میں فرماتے ہیں''آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ لیس گے کہ میرے لئے مسلمانوں کی کسی تقریب میں شامل ہونا موزوں نہ ہوگا''۔

اس طرح رومن کیتھولک (Roman Catholic) کے سب سے بڑے پادری کا جواب میہ ہے''آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی اور مذہب کی عبادت میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ایمان عبادت پر مُقدَّم ہے''۔

لاٹ پادری صاحب کی خدمت میں لکھا گیا کہ ہم نے آپ کو عبادت میں شریک کرنے لئے نہیں بُلایا بلکہ تقریب افتتاح میں شامل ہونے کے لئے مگر پادری صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ باپٹسٹ ٹائمنر (Baptist Times) جو سیحوں کے ایک فرقہ کا اخبار ہے یوں رقمطراز ہے۔ 'اس مسجد کی تقمیر کو ایک چیلنج سمجھنا چاہئے۔ مغرب اب تک مشرق کو

فدہباً اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا رہا ہے مگر افسوس کہ اس نے اپنی طاقت کو اپنے گر میں ہی کمزور کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مشرق بھی مغرب کی طرف دیکھنے لگا ہے۔ اب مسلمانوں کی آذان کا نعرہ اس سرزمین میں سایا جانے والا ہے'' اس کے بعد وہ ان پادریوں پر اعتراض کرتا ہے جو افتتاح میں شریک ہوئے تھے اور ان کو متنبہ کرتا ہے کہ اگر عیسائیت کا کوئی حقیقی وُشمن ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔

اسی طرح مقام کلکٹن (Kilkton) میں ایک بحث کے دوران میں مسٹر لارنس نے بڑا تعجب ظاہر کیا کہ''انگلستان کی تمام مسیحی جماعتوں نے کیوں متحد ہو کر الیا مقابلہ نہ کیا کہ اس سر زمین پر یہ مسجد تعمیر ہی نہ ہو سکتی، گر اخبار کلکٹن گریفک (Kilkton Grapihe) میں ایک دوسرے شخص نے اس کا منہ توڑ جواب دیا کہ اگر یہی عمل عیسائی گرجوں اور مشنوں کے ساتھ دوسرے ممالک میں کیا جائے تو کیا ہمارے ملک کے باشندے اس کے برخلاف صدائے احتجاج بلند نہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔

بیت کے افتتاح کا فوری اثر اور اس سے فائدہ اُٹھانے کی تجویز

مجھے اس موضوع پر خود کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ بہتر ہے کہ اس کے متعلق خود حضرت خلیفۃ المسیح کا وہ خطبہ درج کر دیا جائے جو آپ نے قادیان میں 26رنومبر کے دِن بیان فرمایا:-

### خطبه جمعه:

میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیت لنڈن کے افتتاح کے متعلق ذکر کیا تھا اور آج اس کے ایک اور پہلو کے متعلق جماعت کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس تقریب اور اس شاندار افتتاح پرجس طرح الله تعالی نے و نیا میں ایک تبہلکہ اور زلزلہ بر پاکر دیا ہے اور ایک شور بیدا کر دیا ہے اور اس کی طرف تمام دنیا کی نگاہیں اُٹھا دی ہیں اس سے پہلے ایسی شاندار تقریب بھی انگلتان کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یورپ کے بڑے بڑے اخباروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انگلتان میں اس قسم کا عظیم الشان نظارہ عیسائی مذہب کی تقریب پر بھی اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا گیا۔

یان لوگوں کی آواز ہے جو انگلتان کے عیسائی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ انگلتان کے رہنے والے۔ پھر عیسائی اور عیسائی بھی پختہ۔ اور اس کے ساتھ متعصب اور قومی تعصب میں بھی تمام دنیا کے عیسائیوں سے بڑھے ہوئے ہیں اور اس تعصب کے باعث بھی کوئی عجیب بات کسی اور قوم کی طرف منسوب ہونا اور اس تعصب کے باعث بھی کوئی عجیب بات کسی اور قوم کی طرف منسوب ہونا پہند نہیں کرتے۔ باوجود ان باتوں کے پھر ولایت کے بڑے بڑے اخبار والوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بھی کوئی ایسا شاندار اجتماع اور اس قدر دلچیسی رکھنے والی تقریب اس سے پہلے انگلتان میں نظر نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اخبار والے نے اس حد تک بھی لکھا ہے کہ یہ شاندار اجتماع اس بہت بڑے اخبار والے نے اس حد تک بھی لکھا ہے کہ یہ شاندار اجتماع اس بات کو ثابت کر رہا تھا اور دلوں میں ایک گہری خلش پیدا کر رہا تھا کہ اب بات کو عیسائی مذہب کے علاوہ اور مذاہب میں بھی سچائی تلاش کرنی حاصے۔

یہ وہ ہُوا ہے جس سے ہم محسوں کر سکتے ہیں کہ اب انگستان کے خیالات کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر انگستان میں ہی اس افتتاح کا چرچانہیں بلکہ تمام ملکوں اور تمام زبانوں میں اس واقعہ کا ذکر ہورہا ہے اور تمام دنیا کے خیالات میں کیک گخت عجیب تغیر پیدا ہورہا ہے۔ چناچہ آج ہی جدّہ سے ایک خط آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہاں ہم سلسلہ کی کتب لوگوں کو بڑھنے کے خط آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہاں ہم سلسلہ کی کتب لوگوں کو بڑھنے کے

کئے دیتے تھے لیکن لوگ بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور نہ بھی کتابیں ہی پڑھتے تھے اور نہ بھی کتابیں ہی پڑھتے تھے لیکن اب ہمارے گھروں میں آ آ کر لٹر پچر مانگتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف انگستان میں بلکہ تمام دنیا میں سلسلہ کی طرف رغبت پیدا ہورہی ہے۔

اور ضرور ہے کہ یہ غیر معمولی اور عالمگیر رغبت اپنا رنگ لائے کیونکہ جب لوگ ہمارے لٹریچر کا مطالعہ شروع کریں گے اور ہماری باتیں توجہ سے سنیں گے تو ان کی خوشبو خود بخو د ان کو متوالا کرے گی۔ کوئی چیز اس وقت تک لوگوں کو اپنی طرف نہیں کھینچتی جب تک لوگ اپنی آئھوں کو بند رکھتے ہیں اور وہ چیز پردہ اخفا میں رہتی ہے لیکن جب لوگ اس چیز کو کھو لتے ہیں یا وہ خود ظاہر ہوتی ہے تو اس کی خوشبو دلوں کو مائل کرتی چلی جاتی ہے اور لوگ شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

جب اس افتاح (بیت) کی تقریب سے نہ صرف انگستان میں بلکہ تمام دنیا میں سلسلہ کی طرف ایک زبردست رَو چلنی شروع ہوئی ہے تو اب ہمارے لئے اس عُذر کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ لوگ توجہ نہیں کرتے بلکہ اب سوال یہ باقی ہے کہ ہم ان کی توجہ سے فائدہ اُٹھا ئیں اور کس طرح اُٹھا ئیں۔ دنیا میں کسی قوم کے غالب آنے کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا رُعب دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب رُعب بیٹھ جائے تو اس کے بعد دُنیا کو فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ رُعب وہ چیز ہے جو اصلی طاقت وقو سے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ دیکھورسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چند باتوں برفخر کیا ہے ان میں سے ایک رُعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بیست زیادہ مارعب' کہ میری نُصرت رُعب سے ہوئی ہے۔ دُور دراز کے بیں " نصرت بالرعب' کہ میری نُصرت رُعب سے ہوئی ہے۔ دُور دراز کے بیں۔ آپ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بینہیں فرمایا ''نصرت بالجند'' کہ لشکروں کے ساتھ مجھے نُصرت دی گئی ہے بیاس لئے کہ دنیا میں جو اثر رُعب کرتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت اثر نہیں کرتی ۔ لشکر وہ اثر نہیں کرتے جو رُعب کرتا ہے اور قوت و طاقت وہ نتائج نہیں پیدا کرتی جو رُعب پیدا کرتا ہے کیونکہ رُعب خیالات کو منتشر کر دیتا ہے اور تمام طاقتوں کو کمزور اور پراگندہ کر دیتا ہے پس رُعب کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کرسکتی۔

پنجاب میں ایک لطیفه مشہورہے جو بظاہر تو لطیفہ کا رنگ اپنے اندر رکھتا ہے گر اس میں بڑی سیائی مخفی ہے مشہور ہے کہ ایک دفعہ چوہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بلّی جو ہر روز ہمیں تنگ کرتی ہے اس کا کوئی علاج کرنا جاہئے۔ آخر یہ ہے تو ایک ہی اور اس کے مقابل ہم کافی تعداد میں ہیں، ہم اگر سارےمل کر اُس کا مقابلہ کریں اور اہے پکڑ کر ایک دفعہ اس کا فیصلہ کر دیں تو وہ ایک ہمارے مقابلہ میں کیا کرسکتی ہے اور کہاں تک ہمیں مارے گی۔کسی نے کہا مکیں اس کی ٹانگ کپڑ لوں گا، کسی نے کہا میں اس کی دوسری ٹانگ کپڑ لوں گا، ایک نے کہا میں اس کا منہ پکڑ اول گا۔غرض اس طرح انہوں نے اپنے اپنے جصّہ بلی کے پکڑنے کے لئے ایک کام لے لیا اور خیال کیا کہ بس اب بلی ماری گئی۔ ہم جب سارے مل کر کام کریں گے تو اس کے مارے جانے میں کیا شک ہو سکتا ہے اور بطاہر یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی میں بلی کو مارنا چاہیں تو اس طرح وہ ضرور اسے مار سکتے ہیں لیکن جو چیز انہوں نے نہیں سوچی تھی وہ بلی کا رُعب تھا اس اکیلی کا رُعب اپنے اندر اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں ہزاروں چوہوں کی طاقت کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔اسی وجہ سے جوان میں دانا تھا اس نے بھی یہی کہا کہ بیشک تم سب مل کر اس کو پکڑ لو گے کیکن یہ تو پہلے بتاؤ کہ اس کی میاؤں کو کون پکڑے گا کیونکہ جب وہ ابھی میاؤں ہی

کرے گی تو نہ تمہارے ہاتھوں میں طاقت رہے گی نہ تمہارے یاؤں میں طاقت رہے گی۔ تو یہ لطیفہ در حقیقت اس بات کے بیان کرنے کے لئے بطور مثال بنایا گیا ہے کہ جو کام رُعب دنیا میں کرتا ہے وہ طاقت اور قوت نہیں کر سکتی۔اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رُعب دلوں پر بٹھا دیا گیا ہے اب جہاں میں جاتا ہوں رُٹٹمن کا دل کانپ اُٹھتا ہے اور وہ ا پنی طافت کو بھول جاتا ہے اس کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں اور وہ میرے سامنے ایک بچہ کی حیثیت میں ہو جاتا ہے۔ پس پہلی چیز جو اللہ تعالی غالب آنے والی قوم کو دیتا ہے۔ وہ رُعب ہے۔ اس قوم کو رُعب دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہرچیز پر غالب ہوتے چلے جاتے ہیں اور کوئی چیز ان کے مقابلہ پر نہیں تھہرتی۔ اب دیکھو ایک پولیس مین (Policeman) کے آنے ایک معمولی افسر کے آنے پر سب پر رُعب طاری ہو جاتا ہے حالانکہ وہ اکیلا ہوتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کے پیچیے حکومت کا رُعب ہوتا ہے۔ تو اب الله تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمارے لئے ایسے سامان تو پیدا کر دیے ہیں جن سے سلسلہ کا رُعب قائم ہو گیا ہے۔

چنانچہ یورپ کے لوگوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ امیر فیصل کے روکنے کی ہیہ وجہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے دِل اس بات کو دیکھ کر جل گئے ہیں کہ وہ باوجود تعداد اور مال میں ہماری نسبت کروڑوں درجہ زیادہ ہونے کے پھر اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے جس میں ایک چھوٹی سی جماعت کامیاب ہوگئی ہے۔ ادھر یہی خیال ان کے لئے محرک ہُوا کہ چلواس جگہ کو بھی چل کر دیکھیں کہ جس کے افتتاح کے لئے امیر فیصل مکٹہ سے چل کر آیا۔ اور چھر مذہبی حیاد کے روکنے کی وجہ سے اس تقریب سے رُک گیا۔ اور درحقیقت پھر مذہبی حیاد کے روکنے کی وجہ سے اس تقریب سے رُک گیا۔ اور درحقیقت اس میں اللہ تعالی کا ہاتھ تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیت کسی

انسان کی مرہونِ منت ہو۔ بلکہ اس کے شاندار افتتاح اور اس کی عظمت و شہرت کے سامان اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کر دیے۔ چنانچہ بعض اخباروں میں تین تین تین ون تک افتتاح کی خبروں کا تانتا لگا رہا۔ پورپ کے اخباروں کی طاقت اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ ایک ایک خبر کے شائع کرنے میں سبقت کرنے کے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ شائع ہونے کے بعد دوسری دفعہ بھی شائع نہیں کرتے۔ اور اگر کسی وجہ سے کسی اور اخبار کے ذریعہ وہ خبر پہلے شائع ہو جائے۔ تب بھی اسے شائع نہیں کرتے۔ لیکن افتتاح ہیت کے متعلق ولایت کے ایک ایک اخبار مثلاً ٹائمنر (Times) کہ اب حیار خبار نے بھی تین وِن متواتر خبریں درج کیں اور بہنیں خیال کیا کہ اب بیخبر پرانی ہوگئ ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انگلتان کے ہرگھر میں بیت کے متعلق ایک شور پڑا ہوا ہے۔ اور جرچا ہورہا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر رُعب اور عِرِّ ت جوسلسلہ کو بخشی ہے۔ اس سے فائد ہ اٹھانے کی کیا صورت ہے ان لوگوں کے دلوں میں اب جوش پیدا ہو گیا ہے کہ وہ (دین حق) کی صحیح تعلیم کا مطالعہ کریں اور مسلمانوں سے ملیں۔ ان کی مذہبی حالت ان کی دینی حالت کے متعلق دریافت کریں لیکن اگر ہمارے پاس اس کام کے لئے کافی لٹریچر نہ ہو جو اُن کے اِن جذبات کو جو اُن میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹھنڈا کرے تو وہ ضرور پھر دوسرے جذبات کو جو اُن میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹھنڈا کرے تو وہ ضرور پھر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے پاس جائیں گے۔ اور اس طرح گویا ہماری تمام محنت اور لاکھوں روپیہ کا خرچ بالکل ضائع چلا جائے گا۔ اس لئے میں شبھتا ہوں کہ اب ہماری جماعت کے لئے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں شبھتا ہوں کہ اب ہماری جماعت کے لئے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو پہلے میرے ہی وہاں جانے سے ان کے اندر زبردست بیجان

پیدا ہو چکا تھا کیونکہ وہ لوگ تو مسیح کا نائب پوپ کے سوا اور کسی کونہیں سمجھتے تھے۔ ان کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اور مسے بھی مسلمانوں میں پیدا ہُوا ہے جس کا نائب ہمارے ملک میں آئے گا۔ اس لئے پہلے تو میرے وہاں جانے نے اُن کے اندر ایک بہت بڑا ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس کثرت سے انہوں نے ہمارے فوٹو لئے کہ ہم تھک جاتے تھے۔ پھر بڑی بڑی اخباروں کے نمائندے ملنے کے لئے آتے تھے اور ہمارے متعلق متواتر اخباروں میں اس کثرت کے ساتھ ذِکر ہوتا رہا کہ ایک نمائندے نے ہمارے ایک دوست کو کہا کہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کو یہاں کس قدر عِزّ ت ملی ہے آپ کے خلیفہ کی آمدیر اس کے متعلق اخباروں میں چھ چھ سات سات دفعہ حالات شائع ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہاں بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی سوائے ایک دو دفعہ کے اخباروں میں ذکر نہیں ہوتا۔ تو ایک میرا وہاں جانا خود ایک الیی تحریک تھی۔جس سے ان کے طبائع میں ایک جوش پیدا ہو چکا تھا۔ پھر امیر فیصل والا معاملہ درمیان میں آ گیا۔ جس سے سلسلہ کی شہرت ہوئی۔ اور پھر باوجود اس کے رُک جانے کے ایسے شاندار افتتاح کا ہونا جس سے نہ صرف انگلتان میں بلکہ تمام دنیا میں ہلچل مجی ہوئی ہے۔اس کئے اور بھی ان لوگوں کے دلوں میں ایک غیر معمولی رغبت (دین حق) کی طرف پیدا کر دی ہے۔ غرض تھوڑے سے روپیہ کے خرچ کرنے سے اتن عظیم الثان لہر کا پیدا ہو جانا ایک الیی بات ہے کہ اب اگر ہماری غفلت سے بیتح یک ٹھنڈی پڑ جائے۔ اور اس کے مفید نتائج نہ نکلیں۔ تو پھر شاید کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرنے سے اس قتم کی تحریک نه پیدا هو سکے۔

جب تک میلا ن نہ ہوتب تک اشتہار دینا بھی کچھ کام نہیں دیتا۔ اس لئے ان حالات کے ہوتے ہوئے اب ہمارے لئے بیضروری ہے کہ ہماری

طرف سے سلسلہ کا لٹریچر ایسے رنگ میں شائع ہو کہ جس سے ان لوگوں کوسلسلہ کی طرف بورے زور سے توجہ پیدا ہو۔ اور ان تک لٹریچر پہنچانے کا یہی طریق ہے کہ انگریزی دان دوست انگریزی میں مضامین لکھنے کی طرف توجہ کریں۔ میں نے بہت سے دوستوں کو اس طرف توجہ دلائی تھی لیکن افسوس کہ سوائے ایک دو دوستوں کے اور کسی نے اس طرف توجہ نہیں گی۔ یہ خیال کرنا کہ انگلستان کے (مناد) ہی مضامین بھی لکھیں گے۔ لوگوں کو بھی ملیں گے۔ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سوسائٹیوں میں بھی شامل ہوں گے۔ لیکچر بھی دیں گے۔ اور رپورٹیں بھی یہاں جھیجیں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ پدی آسان کوسر بر اُٹھائے بیکس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی آ دمی حساب کتاب بھی ر کھے۔ ریورٹیں بھی جھیجے۔ لیکچر بھی دے اور سوسائٹیوں میں بھی شامل ہو۔ ملاقاتیں بھی کرے اور ہر وقت مکان پر بھی موجود رہے اور پھر مضامین بھی لکھے حالانکه صرف ملاقات کرنا ہی ایک ایسا کام ہے کہ جس پر بعض دفعہ دو دو تین تین گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں۔ اور ملاقات میں ناممکن ہے کہ ایک شخص جو دُور سے گھریر ملاقات کے لئے آیا ہے۔اسے چندمنٹ مل کر وہیں چھوڑ دے۔اور دوسرے کاموں میں لگ جائے۔ اور پھر باقی کاموں میں سے بھی کوئی ایسا کام نہیں جسے وہ حیصوڑ سکیں۔مثلًا یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ سوسائیٹیوں میں جانا حیصوڑ دیں۔اور پیبھی ناممکن ہے کہ وہ لیکچر چھوڑ دیں۔اور پیبھی نہیں ہوسکتا کہ بچوں کو یا اور نومسلموں کو پڑھانا چھوڑ دیں اور بیابھی ناممکن ہے کہ ملاقاتیں جھوڑ دیں ہاں اگر ہوسکتا ہے تو یہ ہوسکتا ہے کہ ریویو کے کام کی تخفیف ان سے کی جائے۔ گرہم دیکھتے ہیں کہ اگر دوست ریو یو میں اعلیٰ درجہ کے مضامین نکالیں تو ان کا ہاتھ بٹ جائے گا۔ کیونکہ کم از کم ہماری جماعت میں ایک سو انگریزی دان دوست ہیں۔ جن میں ہر آ دمی بھی اگر تین صفحہ کا مضمون بھی سال بھر میں

کھے تو دو سال تک صرف ان کے ہی مضامین سے اخبار چل سکتا ہے۔ اگر نصف بھی سمجھ لیں اور تین ماہ میں پانچ صفحہ کا مضمون لکھیں تب بھی ریویو کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اور ایسا مضمون جسے تین ماہ میں بڑی تحقیق کے ساتھ کھے گا۔ نہایت اعلیٰ درجہ کاعلمی مضمون تیار ہوسکتا ہے۔ اور اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ مثلاً ہزار صفحہ میں سے اگر 400 صفحہ بھی چھانٹ لیا جائے تو وہ نہایت اعلی درجہ کے مضامین ہول گے۔ بورپ کے لوگوں میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ ہر مضمون نہیں چھاپ دیتے۔ پس جب تک ریو یو میں اس قتم کے اعلیٰ مضامین نہ نکلیں جو (دینِ حق) کے تدن، (دینِ حق) کے اُخلاق اور (دینِ حق) کی سیاست اور مدنیت غرض اس کے مختلف شعبوں کے متعلق ہوں۔ تب تک ( دینِ حق) کا رُعب بورب میں قائم نہیں رہ سکتا اور (دینِ حق) نہیں بھیل سکتا۔ اور جو انگریزی نہیں جانتے وہ دو طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو (دینِ حق) کی مالی خدمت میں پہلے سے زیادہ با قاعدہ ہو جائیں۔ اگر صرف با قاعدگی اور اخلاص کے ساتھ فرض ادا کریں تو بھی بہت بڑے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ست بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بجائے کام کرنے کے دوسرول پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ وہ ست بیٹھنا اور اعتراض کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس کی بجائے دعاؤں کے ساتھ کام لیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ زیادہ تراعتراض کرنے والے ہی کام میں ست ہوتے ہیں۔ ایک مثال بھی الیی نہیں ملے گی کہ اعتراض کرنے والا سلسلہ کی پورے طور پر خدمت بجا لاتا ہو۔ آج تک ایک مثال بھی اس قشم کی نہیں ملتی۔ کہ معترض کو کام کرنے کی تو فیق ملی ہو۔ کیونکہ اعتراض کرنے والے کے دِل میں محبت اور اخلاص نہیں ہوتا۔ اور محبت اوراخلاص کے ہوتے ہوئے بھی اعتراض نہیں پیدا ہوتے۔ پھر تجربہ پی بھی بتاتا ہے کہ جب بھی بھی اعتراضات کا سلسلہ شروع

ہوتا ہے تو سلسلہ کی تباہی ہوئی ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم نے اخلاص اور ہمدردی سے اعتراض کیا ہے یہ بھی بالکل غلط طریق ہے۔ اس سے نہ بھی اصلاح ہوئی اور نہ ہوگی۔ یہ ایس ہی بات ہے۔ جیسے کوئی کسی کو جوتے مارے اور کھے میری غرض تو اس سے تمہاری عرب سیدا کرنا ہے کیا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سلسلہ کے کاموں اور مرکزی کاموں کے لئے محبت و اخلاص بھی ہو اور پھر اعتراض بھی کرتے چلے جائیں۔ پس بجائے اعتراضات میں طاقتیں خرج کرنے کے خدمت دین میں اپنی طاقتیں خرج کرو۔

دوسرا ذریعہ مدد کرنے کا بیہ ہے کہ اپنے دلوں میں خشیت پیدا کر کے خدا تعالی کے حضور دعائیں کریں کہ ان موجودہ تغیرات کو ہمارے لئے مفید کرے۔ بید دوطریق ہیں جن سے جماعت کے دوست مدد کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ست اور نکمے معترض جماعت اور سلسلہ کا پچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کی غفلت کا بوجھ ان کی ہی گردن پر ہوگا بیہ بھی نہیں ہوگا کہ کام کرنے والوں کے انعامات اور اجر ان کو دیئے جائیں۔ بلکہ وہی لوگ نعمتوں کے وارث ہول گے جو سچے طور پر دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو خود تو غفلتوں میں پڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کام کرنے والوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی درگاہ سے دُھتکارے جائیں گے۔ اعداس کے کہ وہ نعداس کے کہ وہ ایکن سے اور دوسرے کام کرنے والوں پر بعداس کے کہ وہ فیداس کے کہ وہ ایکن شاور دوسرے کام کرنے والوں ہیں بعداس کے کہ وہ ایکن شارے دوسرے کا بین سے تھوئی اور دیداس کے کہ وہ ایکن سے تھوئی اور دیداس کے کہ وہ کارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیا تھوئی اور

خاتمه و دُعا:

خود کنی و خود کنانی کار را

اخلاص عطا کرے۔ اور ہرفتم کی ٹھوکروں اور ابتلاؤں سے محفوظ رکھے۔

#### خود دہی رونق تو ایں بازار را

اس خدا کا ہزار ہزار شکر ہے جو اپنے بندوں کے کام خود کرتا ہے مگر اجر اور ثواب ان کے اعمالنامہ میں لکھ دیتا ہے۔ یہ محض اسی کا فضل تھا کہ ایک کمزور جماعت کو اس نے ایسے کام کی توفیق دی جس کی کوشش بادشاہوں اور قوموں نے کی مگر ان کو کامیا بی نصیب نہ ہوئی۔ بیاس کی غریب نوازی اور ذرّہ پر وری ہے۔ ورنہ ہم لوگ کہاں۔ اور لند ن میں خدا کا گھر کہاں؟ اور پھر ان لوگوں کے دلوں کا اس طرح مائل ہو جانا کہاں؟ یہ سب اس کی قدرت نمائی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اَللَّهُمَّ مَللِكَ الْمُلُكِ تُؤتِى المُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَتُغِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَتُغِزُّ مَنُ تَشَآءُ طبِيَدِكَ الْخَيُر طاِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيرِ ٥ (العران:27)

پس اے جماعت احمریّہ کے قابل رشک ممبر و! اور اے الہی سلسلہ کی لڑی کے درخشندہ گوہرو! آؤ ہم اس خدا کی حمد و ثنا کریں اور اس سے یہ دعا کریں کہ جس طرح بیا پیٹ بھر کی (بیت ) محض اس کے احسان اور کرم سے ظہور میں آئی ہے اسی طرح ہم کو قلوب کی (بیت) بھی عطا فرما دے یہ جہان اس وقت سخت اندھیرے میں ہے اور دُنیا ہدایت سے بے بہرہ۔ اور اکثر جسّہ آدمی کی نسل کا روحانی آنکھوں سے اور کانوں سے معذور ہے نیکی اور بدی کی تمیز معدوم ہے خدا کی معرفت اور محبت کی جنس بازار عالم میں مفقود ہوگئ ہے ہر کس و ناکس جیئہ دنیا پر گرا پڑتا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اُٹھا کر دیکھنا پیند بھی نہیں کرتا۔ اے ہمارے خداوند خدا تُو ہی اس حالت کو دُور کرسکتا ہے۔ اور محرف تو ہی ایسا انقلاب پیدا کرسکتا ہے۔ اور محرف تو ہی ایسا حالت کو دُور کرسکتا ہے۔ اور محرف تو ہی ایسا انقلاب پیدا کرسکتا ہے۔ اور محرف تو ہی ایسا انقلاب پیدا کرسکتا ہے۔ جس سے مادر زاد اندھے سوجا کھے ہو

جائیں اور بہرے سنے لکیں۔ لنگڑے چلے لکیں اور مجذوم تندرست ہو جائیں۔
د کیر دنیا کے آخری دِن آ گئے اور تیرے وعدے ہمارے ساتھ بڑے
بڑے ہیں اور ہماری ساری اُمیدیں تجھ ہی میں ہیں۔ ایسا کر کہ ہماری غفلتوں
اور کمزوریوں کی طرف نہ دکیر بلکہ اپنی عظمت اور شان کی طرف نظر کر اور اپنے
وعدوں کو پورا کر۔ اس تاریک وُنیا کو وُر (دینِ حق) سے معوّر اور بھر پور کر، کفر
اور ظلمت کی تاریک کو ہٹا اور تمام قوموں اور تمام بنی نوع انسان کو اس تی تو حید
کے مرکز پر جمع کر دے جس کے اعلان کے لئے یہ چھوٹی سی (بیت) ہم نے
تیرے نام پر وقف کی ہے آمین۔

اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ وعلى عبدك المسيح الموعود واله واصحابه اجمعين

قطعه تاريخ افتتاح مسجد احمديه لندن

چوں (بیت) لندن را گشو دند وا شُد بفرنگ بابِ تبلیغ
این مُردهٔ جہاں جہاں رسیدہ بورپ شُدہ فیضیابِ تبلیغ
از میرِ منیر ہم گزشته رخشائی آ قابِ تبلیغ
با دولت و همتِ مُلومت کس گشت نہ بہرہ یابِ تبلیغ
این فضلِ خدائے ذُوامُنن بین بخشیر ببلیغ ببین جوابِ تبلیغ
شمشیر گر حریفِ شمشیر تبلیغ ببین جوابِ تبلیغ
تاریخ پُئیں نوشت مظہر

طالع شده ''آ فتابِ تبلغ'' 19 26 بر د د بن مسے ی

کلام حضرت اقدس مسیح موعود

بجز فضل خداوندی چه درمانے ضلالت را

نہ بخشد سود اعجازے تہیدستانِ قسمت را

اگر بر آسال صد ماہتاب و صد خورے تابد

نه بیند روز روش آ نکه گم کرده بصارت را

تو اے دانا بترس از آئکہ سُوئے او بخواہی رفت

بہ دُنیا دِل چہ مے بندی چہ دانی وقت رحلت را

مشو از بهر دُنیا سرکشِ فرمانِ احدیّت

مخر از بهرِ روزے چنداے ملین تو شقوت را

اگر خواهی که یابی در دو عالم جاه و دولت را

خدارا باش و از دل پیشهٔ خود گیر طاعت را

غلام در گهش باش و بعالم پادشاہی گن

نباشد بیم از غیرے پرستارانِ حضرت را

تو ازل دِل سوئے یار خود بیا تا نیز یار آید

محبت مے کشد یا جذبِ رُوحانی محبت را

خدا در نفرتِ آنکس بود کو نامرِ دین است

همیں اُفقاد آئیں از ازل درگاہِ عزّت را

اگر باور نے آید بخوال ایں واقعاتم را

كه تابيني تو در هر مشككم انواعِ نفرت را

هر آل کو یابد از درگاه از خدمت همی یابد

که غفلت را سزائے ہست و اجرے ہست خدمت را

من اندر کار خود حیرانم و رازش نے دانم

که من بے خدمتے دیدم چنین نعماء وحشمت را

نهال اندر نهال اندر نهال اندر نهال مستم

گجا باشد خبر از ما گرفتارانِ نخوت را

ندائے رحمت از درگاہِ باری بشنوم ہر دم

اگر کرمے کندلعنت چہ وزن آں ہر زہ لعنت را

اگر در حلقهُ اہل خُدا داخل شوی یا نے

نوشتیم از رهِ شفقت که ماموریم دعوت را

روحانی خزائن 21 براہینِ احمدیہ 77،76

# ضميمه

لنڈن 23رستمبر 1926ء

امیر فیصل آج بخیریت بہن گئے ہیں۔ نہایت کامیابی کے ساتھ اُن کا استقبال کیا گیا۔ افتتاح کے لئے 3را کتوبر تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ ان کی دعوت ہوٹل میں 29رسمبر کو کی جائے گی۔ آج کل مصروفیت بہت زیادہ ہے حضور سے دُعا کی درخواست ہے۔

נננ

.....

لندن کیمرا کتوبر1926ء

رائٹر کو معلوم ہوا ہے کہ امیر فیصل ابن سعود ساؤتھ فیلڈز کی بیت کی رسم افتتاح کو ادا نہ کریں گے جو پرسول تیسری اکتوبر کو ہونے والی تھی۔ اس ارادہ کی تبدیلی کی وجہ نہیں معلوم، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ سے ایک تار کے آنے کے بعداییا کیا گیا۔

.....

لنڈن 2/اکتوبر1926ء

....(بیت) کے افتتاح کے متعلق امیر فیصل نے جو تا مل کیا اُس کی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ ولایت کے اخبارات میں بعض غلط بیانات شائع ہو گئے تھے جن کومصری اخباروں نے نقل کیا، وہ یہ کہ امام بیت نے بیان کیا ہے کہ یہ بیت عیسائیوں کے لئے بھی الیم ہی کھلی ہے جیسی کہ مسلمانوں کے لئے۔ یہ بیان مکہ (معظمہ) میں مشہور ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے شنرادہ کوممانعت کا تاربھیجا گیا۔

.....

#### قاديان 29 رستمبر 1926ء

سلطان ابن سعود کو تار دیا ہے۔ آپ امیر فیصل سے درخواست کریں کہ وہ سلطان ابن سعود کو تار دیں کہ اس معاملہ میں یہاں تک آگے بڑھنے کے بعد پیچھے بٹنا اسلام اور آپ کی حکومت کو غیر مسلموں کی ہنسی کا نشانہ بنا دے گا۔ ابن سعود کی حکومت پہلے ہی ہندوستان کے عوام کی ہمدردی اپنے ہاتھ سے کھو چکی ہے اور اب اس طرح سمجھدار اور تعلیم یافتہ طبقہ بھی ان سے برگشتہ ہو جائے گا۔ اگر امیر فیصل افتتاح میں شرکت نہ کریں تو مسٹر فلمی سے مشورہ کر کے مقامی حالات کو مد نظر رکھ کر مناسب کارروائی کریں۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ بیت کا افتتاح بہر حال کر دینا چاہئے۔ اللہ تعالی اس تقریب کو بابرکت

کرے گا۔

.....

#### قادیان ۲۹ ستمبر

# بخدمت ہزمیجشی سلطان آ ف مکّہ

لنڈن کے ایک بحری پیغام سے معلوم ہوا ہے کہ جناب نے امیر فیصل کو (بیت) کی تقریب افتتاح میں شرکت سے روک دیا ہے۔ براہ نوازش امیر فیصل کو شرکت کے لئے ارشاد فرمائیں ورنہ جناب کی حکومت عیسائی دنیا کی ہنسی کا نشانہ بن جائے گی۔ ہندوستان کے عوام الناس پہلے ہی جناب کی حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں۔ سمجھدار اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا یہ موقع جناب کو ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

مرزامحموداحمه

امام جماعت احمريي- قاديان

....

### ملّه معظّمه 30 رسمبر 1926

بخدمت مرزامحموداحمرامام جماعت احمرتيه قاديان

ہم نے امیر فیصل کو شرکت سے اس لئے منع کیا ہے کہ اخبارالاحرام نے مارنگ بوسٹ سے خبر لے کر یہ صفعون شائع کیا تھا کہ یہ مسجد ہر مذہب و ملّت کے لئے عبادت گاہ ہوگی۔ ہم نے امیر فیصل کو بیتار دیا ہے کہ اگر یہ مسجد مرف ہر مذہب کے لئے عبادت گاہ ہوگی تو شرکت نہ کریں لیکن اگر یہ مسجد صرف مسلمانوں کے لئے ہے تو ہندوستانی، مصری اور انگلستان کے مسلمانوں سے اس بارے میں اطمینان کر کے تقریب میں شریک ہو جائیں اور اس کی بہودی کا خیال رکھیں۔

بادشاه حجاز وسلطان نجد عبدالعزيز

قاديان كيم را كتوبر 1926ء

بخدمت درد صاحب لنڈن

.....

لندن 2 | كتوبر1926ء بخضور سيّد نا حضرت خليفة المسيح

امیر فیصل ابھی تک مکتہ سے حکم کے انتظار میں ہیں۔ شخ عبدالقادر صاحب جنیوا سے لنڈن پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بھی ہماری تائید میں مکتہ معظمہ تار دیا ہے۔ ہماری تجویز ہے کہ اگر امیر فیصل شرکت نہ کریں تو شخ عبدالقادرصاحب سے افتتاح کروایا جائے۔

| , |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | <br> |  |

#### لنڈن 3/اکتوبر1926ء کھنور حضرت خلیفۃ اس

خدمت اقدس میں بتر ول سے مبارک بادعرض ہے۔ الحمدللہ کہ اس تقریب میں شاندار کامیابی اللہ تعالی نے عطا فر مائی۔ شخ عبدالقادر صاحب نے آج سہ پہر کے 3 بجے بیت کا افتتاح کیا۔ حاضرین کی تعداد چھ سوسے زیادہ تھی۔ چارسو سے زائد کا جم غفیر باہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ گیارہ قونصل خانے، جھ لارڈز، بارہ ممبر یارلیمنٹ، مہارا جہ بردوان، سرمائیکل اوڈ وائر، سر عباس علی، میئرآ ف وانڈز ورتھ مسٹسین اور بہت مشہور نمائندے بر"ی و بحری فوج اور سول سروس کے مصری شامی، اطالی، مغربی اور مشرقی افریقیہ کے لوگ،عراقی، ملائی اور ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ اس تقریب میں شامل ہوئے اور لوگ مانچسٹر، دْ ن**دْ**ى، ایْدنبرا، لیور یول، لِسٹر، ڈار بی، نیوکیسل، بلیک یول، آ<sup>سفور</sup>ڈ، کیمبرج تلک اس میں شریک ہونے کے لئے آئے۔لندن کے ہر جصّہ کے لوگ موجود تھے۔حضور کا پیغام افتتاح کے وقت ریڑھ کر سنایا گیا اور چھیا ہُوا لوگوں میں تقسیم کیا گیا جس کو حاضرین نے بہت ہی پیند کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا ایڈرلیں پڑھا اور میرے بعد شخ عبدالقادر صاحب ،مہاراجہ بردوان اور سرعباس صاحب نے تقریریں کیں۔ تمام حاضرین (بیت) کے کامیاب افتتاح پر مبارکباد کہتے تھے۔ مبارکبادی کے پیغامات جو حیدرآ باد، پنجاب، صوبہ سرحدی برار، ماریشس، امریکه، کراچی، ساٹرا، بہار، بنگال، مدراس، نائیجریا، گولڈ کوسٹ

سے آئے تھے پڑھے گئے۔ اس کے بعد پہلے نماز ادا کی گئی اور بعد ازاں ایک بڑے خیمے کے ینچے مہمانوں کی خدمت میں ریفریشمنٹ (ناشتہ) پیش کیا گیا۔ اس موقع پر چار انگریزوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ پریس نے بہت ہی دلچپی لی۔ بہت سے فوٹو گرافر اور سینما کے لئے فوٹو لینے والے موجود تھے۔

נענ

.....

#### ڈلہوزی8ا کتوبر1926

بخدمت در دصاحب لنڈن

ہم انشااللہ 11 تاریخ کو ڈلہوزی سے قادیان روانہ ہوں گے۔ پچھ بھی ہو۔ لیکن امیر فیصل نے اتنے لمبے سفر کی صعوبت محض ہماری خاطر اُٹھائی۔ اُن کی روائگی کے وقت ان کو نہایت خلوص سے الوادع کہیں اور ان کی خدمت میں دو فوٹو بیت کے ایک ان کے لئے اور ایک ان کے والد سلطان نجد کے لئے پیش کریں اور ان سے کہیں کہ جماعت احمہ تیہ بہر حال سلطان نجد کی اور ان کی مشکور ہے اور امید کرتی ہے کہ آپ اس غلط فہمی کو دُور کر دیں گے۔ مشکور ہے اور امید کرتی ہے کہ آپ اس غلط فہمی کو دُور کر دیں گے۔

قاديان

# فهرست کتب نهرست مطبوعات لجنه اماء الله شلع کراچی

| 28  | ''اخلاق حسنه'' حضرت خليفة أسيح الرابع كا خطبه 25مارچ 1988ء بمقام لندن                                          | 1  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20  | '' مقدس ورنه'' بچول کی لئے سرت نبوگ کے سلطے کی کہلی کتاب                                                       | 2  |
| 32  | '' سبز اشتهار اور لیکچر سیالکوٹ'' حضرت بانی سلسله احمد مید کی کتب سوال و جواب کی شکل میں                       | 3  |
| 16  | ''کونیل'' پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کا تعلیمی و تربیتی نصاب                                                   | 4  |
| 20  | ''چشہ زمزم'' بچوں کے لئے سیرت نبویؑ کے سلسلہ کی دوسری کتاب                                                     | 5  |
|     | ''غنچ'' سات سال تک کی عمر کے بچوں کا تعلیمی وتر بیتی نصاب اس میں تصویروں کے ساتھ                               | 6  |
| 76  | وضو کرنے اور نماز ادا کرنے کا طریقہ درج ہے                                                                     |    |
| 40  | ''ضرورة الامام اور سيكيحر لدهيانه'' حضرت باني سلسله احمديه كي كتب سوال و جواب كي شكل ميس                       | 7  |
| 40  | "THE NAZARENE KASHMIRI CHRIST" ديما پورکې مجلس عرفان                                                           | 8  |
| 88  | ''قوار پر قوامون'' اصلاح معاشره پر کتاب                                                                        | 9  |
| 104 | ''گل'' دی سال تک کی عمر کے بچوں کا تعلیمی و تربیتی نصاب بململ نماز با ترجمہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 10 |
| 64  | ''ایک بابرکت انسان کی سرگزشت'' حضرت عیسلیٰ کی زندگی کے حالات                                                   | 11 |
| 216 | ''افاضاتِ ملفوظات'' حضرت میچ موعودً کے ملفوظات سے اقتباسات                                                     | 12 |
| 24  | ''اصحاب فیل'' بچوں کے لئے سرت نبوگ کے سلسلہ کی تیسر کی کتاب                                                    | 13 |
| 48  | ''بیت بازی'' دُر تثین ، کلام محمود ، کلام طاہر ، وُرِّ عدن اور بخاردل سے منتخب اشعار                           | 14 |
| 24  | '' پاچ بنیادی اخلاق'' حضرت خلیفة کمت الرابع رحمه الله تعالی کا خطبه 24 نومبر 1989ء                             | 15 |
| 58  | '' تذکرة الشهادتین اور پیغام صلح'' حضرت بانی سلسله کی کتب سوال و جواب کی شکل میں                               | 16 |
| 92  | '' حضرت رسول کریم مطالبقه اور بچ''                                                                             | 17 |
| 480 | ''صدساله تاریخ احمدیت'' بطر زِ سوال و جواب                                                                     | 18 |
| 72  | ''فتوحات'' حضرت بانی سلسله عالیه احمد به کی انذاری پیشگو ئیاں                                                  | 19 |
| 28  | '' بے پردگی کے خلاف جہاؤ' جلسہ سالانہ 1982ء خواتین سے سیدنا حضرت خلیفۃ اُمسیخ الرابع کی خطاب                   | 20 |
| 224 | '' آ داپ حیات'' قر آن کریم اور احادیث مبار که کی روشنی میں                                                     | 21 |
| 144 | '' مجالس عرفان'' حضرت ضليفة كميسَّ الرابع كي مجالس سوال و جواب كرا چي لجمه ميں                                 | 22 |
| 24  | ''واتفین نو کے والدین کی راہنمانی کے لئے''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | 23 |
|     |                                                                                                                |    |

| 48  | ''بركات االدعاء اورسيخ هندوستان مين'' حضرت بانی سلسله احمدیهٔ کی كتاب سوال و جواب کی شکل میں | 24    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 144 | " بررگاو ذيشان" منتخب نعتول كالمجموعه                                                        | 25    |
| 204 | ''الحر اب'' صد ساله بشن تشكر نمبر 1989                                                       | 26    |
| 252 | ''الحر اب'' سووال جلسه سالانه نمبر 1991                                                      | 27    |
| 60  | ''پیاری نخلوق'' بچوں کے لئے سیرت نبویؓ کے سلسلہ کی چوتھی کتاب                                | 28    |
| 30  | '' وعوت الى الله''                                                                           | 29    |
| 30  | SAYYEDNA BILA" بچوں کے لئے انگریزی میں حضرت سیدنا بلال کی زندگی کے حالات                     | L''30 |
| 48  | ''خطبه لقاء'' سيدنا حضرت خليفة كميسَّ الرابع کا خطاب 23مار چ1990ء                            | 31    |
| 160 | ''حواكى بينيان اور جنت نظير معاشره'' خطابات حصرت خليفة أنسس الرابعُ                          | 32    |
| 28  | ''میرے بحیبیٰ کے دن'' حضرت مولوی شیرعلی کے حالاتِ زندگی                                      | 33    |
| 152 | ''ری الانبیاء'' انبیاء کرام کے متند حالاتِ زندگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | 34    |
| 20  | ''عہدیداران کے لئے نصائح'' سیدنا حضرت خلیفۃ اسمیح الرابعؓ 31اگت 1991 کا خطاب                 | 35    |
| 128 | '' گلدستهٰ' تیرہ سال تک کے بچوں کا تعلیمی و تربیتی نصاب                                      | 36    |
| 290 | ''سيرة وسواخ حضرت مي الله إلى الطرز سوال وجواب )                                             | 37    |
| 162 | '' دعائے متجاب'' دُعا کا طریق اور حضرت مصلح موعود کے قبولیت دُعا کے واقعات                   | 38    |
| 120 | ''ہماری کہانی'' محترم حاتی عبدالستار آف کلکتہ کے حالات                                       | 39    |
| 160 | '' کلام طاہر'' سیرّ نا حضرت خلیفة کمت الرالغ کا شیرین کلام معه فرہنگ                         | 40    |
| 72  | ''انبیاء کا موعود'' سیرت النبیُّ پر بچوں کے لئے سلسلہ کی پانچویں کتاب                        | 41    |
| 172 | '' حضرت مرزا ناصر احمد خلیفة نمسی الثالث '' حضرت طاهره صدیقه صاحبه کی مرتب کرده کتاب زندگی   | 42    |
| 54  | ''تر کیبین'' آسان کم خرج خالص اشیاء بنانے کی تر کیبیں                                        | 43    |
| 192 | ''قندیلیں''سبق آموز واقعات                                                                   | 44    |
| 252 | ''جماعت احمد یہ کا تعارف'' دعوت إلی اللہ کے لئے ضروری معلومات                                | 45    |
| 88  | ''سیرت حضرت محملطیقہ ولادت سے نبوت تک'' بچوں کے لئے سیرۃ النبی کی کتاب                       | 46    |
| 64  | ''نماز'' بارجمه ہاتصوری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | 47    |
| 168 | 'دگلھنِ احم'' نپدرہ سال تک کے بچوں کا تعلیمی و تربیتی نصاب                                   | 48    |
| 280 | ''عا جزانہ راہیں'' حضرت اقدسؓ بانی سلسلہ کے ارشادات کی روشنی میں                             | 49    |
| 32  | ''اچھی کہانیاں'' بچوں کے لئے سبق آموز کہانیاں                                                | 50    |
| 28  | '' قوار پر قوامون'' حسّه اوّل                                                                | 51    |
| 100 | ''دلچپ سبق آموز واقعات'' از نقار برحضرت مصلح موعودٌ                                          | 52    |
| 80  | ''سیرت حفرت محمیطی نبوت سے جمرت تک'' بچوں کے لئے سیرۃ النبی کی کتاب                          | 53    |
| 20  | '' سچ احمدی کی ماں زندہ ہاد''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | 54    |
| 160 | ‹‹ کتاب تعلیم''                                                                              | 55    |

| 496 | " تجليات الهيه كا مظهر محمطيلية "                                                                            | 56 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 160 | "احمديت كا فضائي دور"                                                                                        | 57 |
| 32  | ''امن کا گہوارہ مکہ مکرمہ'' سیرت النبی پر بچول کے لئے چھٹی کتاب                                              | 58 |
| 358 | ''بیت عقبی اولی تا عالمی بیت''                                                                               | 59 |
| 144 | ''سیرت حضرت محمد مصطفیٰ علیصهٔ جمرت سے وصال تک'' بچوں کے لئے سیرۃ النبی کی کتاب                              | 60 |
| 64  | ''انسانی جواہرات کاخزانہ'' سیرت النبیؓ پر بچوں کے لئے ساتویں کتاب                                            | 61 |
| 32  | '' حفرت مجمه مصطفعاً عليلية كالمجين'' سيرت النبئ يربجول كے لئے آٹھویں کتاب                                   | 62 |
| 28  | ''مشاغلِ تجارت وحفرت خدیجۂ ہے شادی'' سیرت النبیؑ پر بچوں کے لئے نویں کتاب                                    | 63 |
| 144 | ''جنت کا دروازه''والدین کی خدمت اور اطاعت ، پا کیزه تعلیم اور دکش نمونے                                      | 64 |
| 24  | ''میرت وسواخ حفزت مجم مصطفیٰ ﷺ آغازِ رسالت'' سیرت النبی پر بچوں کے لئے دسویں کتاب                            | 65 |
| 24  | '' کونیل (سندھی)'' پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کا تعلیمی اور تر میتی نصاب                                     | 66 |
| 170 | " ريوه" منظوم كلام                                                                                           | 67 |
| 40  | «سميرت وسواخ حضرت مجمد مصطفع عليقة وعوت الى الله اور جمرت حبشهُ سميرت النبيُّ پر بجول كيليُّه كيار دوين كتاب | 68 |
| 104 | ''جوئے شیرین'' منتخب نظموں کا مجموعہ                                                                         | 69 |
| 40  | ''میرت وسوائح حفرت محمر مصطفیٰ میلینی شعب ابی طالب وسفر طائف''میرت النبی کر بچوں کے لئے بارہویں کتاب         | 70 |
| 80  | ''خرِ آخرت'' آداب ومسائل                                                                                     | 71 |
| 326 | " در مثین" مع فر ہنگ                                                                                         | 72 |
| 216 | "جرت"                                                                                                        | 73 |
| 88  | ''ججرتِ مدينه و مدينة ميں آمد'' سيرت النبيُّ پر بچول کيلئے تيرہويں کتاب                                      | 74 |
| 530 | ''مرزا غلام قادراحمه'' خاندان حضرت مسج موعودٌ کا پهلاشهید مع تصاویر                                          | 75 |
| 32  | در خار،،<br>در کوام                                                                                          | 76 |
| 720 | ''حفرت مير محراتمليل صاحب'' (جلداوّل)                                                                        | 77 |
| 560 | ''حفرت مير محر المليل صاحب'' (جلد دوم)                                                                       | 78 |
| 144 | ''جماعت احمد یہ کی مخضر تاریخ '' (احمد ی بچوں کے لئے )                                                       | 79 |
| 96  | ''غيبت'' ايك بدترين گناه                                                                                     | 80 |
| 288 | ''محسنات'' (احمدی خواتین کی سنهر کی خدمات)                                                                   | 81 |
| 176 | "حمر ومناجات"                                                                                                | 82 |
| 304 | " بخار دِل"                                                                                                  | 83 |
| 548 | '' کلام محمود مع فرهنگ''                                                                                     | 84 |
| 16  | ''وریثہ میں لڑکیوں کا حصہ'' (ندصرف شریعت کا تکلم بلکہ سراسرانصاف ورحمت ہے)                                   | 85 |
| 220 | ''آپ بین'' از حفرت ڈاکٹر میر ٹھر اسمغیل صاحب                                                                 | 86 |
| 78  | " كرند كر"   از حضرت ڈاكٹر مير څمر آتمليل صاحب                                                               | 87 |

| 148       | '' توارخ بيت فضل لندن''از حضرت ڈاکٹر مير محمد آنمليل صاحب            | 88           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 360       | ''رفقائے احمہ کی قبولیت دعا کے واقعات''                              | 89           |
| 12        | ''بٹی کو نصائح'' ( شادی بیاہ کے موقع پر )                            | 90           |
| 36        | «علم عمل »                                                           | 91           |
| 272       | ''اَلصَّلُونَّهُ مُتُّ الْعِبَادَة'' (نمازعبادت كامغز ہے)            | 92           |
| 32        | اچھی مائیں (تربیت اولاد کے دں سنہری گر ) حضرت صاحبزادہ مرزابشیر احمہ | 93           |
| 64        | انبياء عليهم السلام کی دعا ئيں                                       | 94           |
| 164       | سَنِ اخلاق                                                           | <b>`</b> .95 |
| 164       | قدرتِ ثانيه كادوراوّل                                                | - 96         |
| 340       | تطرت مفتی محمصادق صاحب عفی الله عنه                                  | <b>-</b> 97  |
| 400       | زنده درخت                                                            | -98          |
| (زریرتیب) | فاری در مثین مع نقل صوتی ( ٹرانسلڑ یشن )ار دوتر جمہ اور فر ہنگ       | - 99         |
| (زررتیب)  | نى كائلس(شعرى مجموعه )                                               | 100          |

# دعوت حق

کیوں عجب کرتے ہو گر میں آگیا ہو کر مسیح خود مسیائی کا دم بھرتی ہے ہی باد بہار آسال یر دعوت حق کے لئے اک جوش ہے ہو رہا ہے نیک طبعول پر فرشتوں کا اُتار آرہا ہے اس طرف احرار یورب کا مزاج نبض پھر چلنے گلی مُردوں کی ناگہ زندہ وار کہتے ہیں تثلیث کو اب اہلِ دانش الوداع پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید رپر از جال رثار اسمعوا صوت السماء جاء التي جاء التي نیز بشنو از زمیں آمد امام کامگار اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار در تثين ص ١٢١